

できたこれに、ハリングとはないがくとうのできないできない

# 4/2014/5/

# حدباري تعالي

شاع : محدرشید



WWW.PAKS

# ا كتر 2014 . و المنظم ا



# نعت رسول مقبول

نبیوں میں ذی شان محکمہ کل خلقت کی جان محمدً آپ کے روفے کی ہو زیارت بی سے ارمان محر آپُ کی ساری خلقت ہے سب ہے اُونچی شان محمد اللہ اللہ عرشِ اولیٰ یہ اللہ عرش کو میمان محمد کھ ب اور انسانوں پر آپ کا ہے اصال محکم ا آپ اگر فرمائیں نظر تو مشکل مشکل

شاعر: عابدنظا ي

KSOCIETY.COM

# 6



بچوں کی د نیاز ہے والے تمام پیارے بچوں کوالسلام علیم!

بچو! دن رات کی کوشش اور محنت کے بعد اکتوبر 2014 کا شار داک ہے ہاتھ میں

اميد بي يشاره آپ كوبهت پندآئ كا يوا جيما كرآپ سب جانتے بي كداس دقت

جادا ملک بہت سے بحرانوں سے گزور ہا ہے جس میں سے سرفیرست سالاب کی آفت ہے۔

جس میں آپ جیسے بہت سے نتھے بیچ بھی مشکلات برداشت کرد ہے ہیں ۔اللہ ان مب پراپنا

رحم كرے آب سب بچوں سے كراوش بے كرآ پ سب دوست بل كرا ہے والدين، برد بين

جھائیوں سے درخواست کریں کہ حسب تو ایش سارے ہی سیلاب زوگان کی مدوکریں اور مشکل

کاس گھڑی میں ان کوا کیلانہ چھوڑیں ایسا کرنے ہے ایک تو ان مصیبت زدہ او گوں کی مدومو

جائے گی دوسراا فدکی رضا حاصل ہوگی۔ آخریں افدے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنار حم کرے اور ہمارے گناہ بخش دے۔

والسلام

آبيه كابحائي جان





اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بیٹا فیال وغیرہ خود تیار کرواتے ہیں نقے نے کہا ظاہر ہے سکول کے معصوم بیجے جب بیہ ٹافیاں کھا کیں گے جواصل میں نشہ ہے تو دواس چیز

کے عادی ہوجائیں گے اور اتی کی عمر میں دہ

نشہ لینے لگیں گے۔ بیہ سب و کی کر خوا برا ا پریشان ہوا وہ ابھی تک ان لوگوں کے عزائم

نہیں جان پایا تھا ''وہ لوگ بیہ سب کام

میرے علم میں لائے بغیر بھی کر سکتے تھے وہ

لوگ میرے علم میں لائے بغیر بیہ چیزیں بیچنے

لوگ میرے علم میں لائے بغیر بیہ چیزیں بیچنے

کو ای کرجا سکتے تھے''ارشدنے کہا۔

کہیں وہ تمہارے علم میں اس لیے بیہ



# (2014 Z) (2014 Z) (8 )

بات تو نہیں لائے ہیں کہ تم انھیں بیجے میں احتیاط ہے کام لوا ننھے نے جواب دیا۔
"میں یہ ٹافیاں نہیں بیج سکتا میں معموم بیجیں کواس زہر کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا میں معمول یہ نہیں کر سکتا" ارشد نے پریشان ہوتے ہوئی کہا ننھے نے دو ٹافیاں لے کر جیب میں ڈالیس اور ارشد کو بچھ ہوایات دے کر اس میں ڈالیس اور ارشد کو بچھ ہوایات دے کر اس میں ڈالیس اور ارشد کو بچھ ہوایات دے کر اس میں ڈالیس اور ارشد کو بچھ ہوایات دے کر اس میں ڈالیس اور ارشد کو بچھ ہوایات دے کر اس میں دیا گھر سے نکل آیا دہ ٹافیاں لے کر سیدھا





ایک لیبارٹری میں گیا جہاں کا انچاری نفیے کا دوست تھا نفیے نے وہ ٹافیاں اے دیں اور ان کا انجاری نفیے کا کا ٹیسٹ کرنے کو کہا۔ انچاری نے نیٹے ہے وہ ٹافیاں کے لیں اور اے وو گھٹے کے بعد آنے کا کہا۔ نشا اوھر اُدھر گھو سے لگا ود یہ جانے کے لیے بے چین تھا کہ ٹافیوں ٹیں جانے کے لیے بے چین تھا کہ ٹافیوں ٹیں کس قتم کا نشہ ہے۔ دو گھٹے کے بعد جب اے ان ٹافیوں کی رپورٹ ملی تو وہ یہ د کھے کر اے ان ٹافیوں کی رپورٹ ملی تو وہ یہ د کھے کر اے ان ٹافیوں کی رپورٹ ملی تو وہ یہ د کھے کر

# 9 2014.51



جران رہ گیا کہ ٹافیوں میں موجود نشر نہ صرف بچوں کو اس شے کا عادی بنا دیتا بلکہ ان کے دماغ کو جس کو اس کے دماغ کو بھی ہے حدمتا شرکر سکتا تھار ننھا میہ سب جان کر بہت پر بیٹان ہوا وہ اگر چاہتا تو ان لوگوں کو گرفتار بھی کروا سکتا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا میکھیل ہوا ۔ جادر ان کا حلقہ کتا وسی ہے۔ وہ ایک یا دو افراد کو گرفتار کروا کے ارشد اور اس کے گھر افراد کو گرفتار کروا کے ارشد اور اس کے گھر

والوں کے لیے مصیبت کھڑی نہیں کرتا چاہتا ہے۔ تھا اس نے ارشد سے اِس بارے میں کوئی بات نہ کی اور رپورٹ لے کر گھر آ گیا اور کھا تا کھا کرسونے کی تیاری کرنے لگا وہ چاہتا تھا کہ کرش تازہ دم ہوکر اس سارے معالمے پرغور کرتے ارشد کی طرف سے دہ مطمئن تھا کہ جس طرح وہ ارشد کو ہوایات دے کرآیا ہے وہ یقینا ویا ہی کرے گا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں



نفا خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔
انگلی صح ارشد الحفا اور نماز پڑھ کراس نے
رب سے سچے دل سے مدد کی فریاد کی اور چر
دکان کی طرف چل پڑاوہ جج ہی سج دکان کھولتا
تھا کیونکہ سکول کے بیچے پنسل کا پیاں وغیرہ
اس کی دکان سے خریدتے سے ارشد نے نخے
کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ کا دُنٹر سے
کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ کا دُنٹر سے
نیچے چھیا کر رکھی تھیں ارشد کی دکان الی تھی





کہ شیشے کے پاردور سے آتا ہواانسان بھی نظر اُ جاتا تھا نظے نے اسے یہ ہی ہدایت کی تھی کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی آتا نظر آئے ۔ تو فوراً ٹافیوں کے پیکٹ اوپر رکھ دے ارشد کو یہتین تھا کہ آئے ، بی آئے ان میں سے کوئی بھی دکان پر نہیں آئے گا لیکن اچا تک اے سانے دکان پر نہیں آئے گا لیکن اچا تک اے سانے سانے سانے سانے میں پر میں اُ بی میں پر میں )

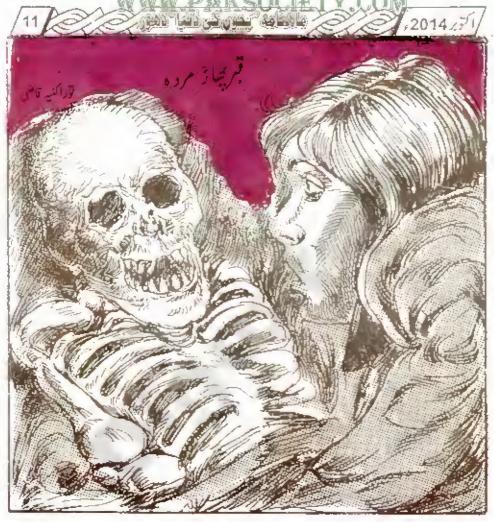

خوبصورت جیونا سا گاؤل آباد تھا۔ اِس گاؤل کا است آباد تھا۔ اِس گاؤل کے لوگ بے صدفوشحال اور نارخ البال تھے۔ اُن کے کھیت سونا اُسگفتے تھے۔ اُن کے اُس پیارے بچواصدیاں گزریں بلند وبالا سر بفلک چوٹیوں والے پُرشکوہ پہاڑوں کے وامنوں میں واقع برے بھرے سرمیز وشاداب میدانوں میں ایک نبایت

2014/5/1003



مسلمان مواكرتے تھے۔وہ نماز پڑھتے مردزے ركتے اور زكوة وي شي كر وجات مي كري شاہ آباد کے لوگ شرد ع شردع میں بڑے کے کرتے تھے غریبوں اور محاجوں کی دست گیری کہ تے

مال مویشیوں کی بھی بڑی کثرت تھی۔وہ بڑے میش وآرام ک زندگی گزارر بے تھے۔



کرنا شروع کردیا۔ وہ نماز پڑھنے میں تسا گئے۔گاؤس کی متبعد جو پہلے نمازیوں سے بھری رہے، ز اب دفتہ رفتہ خالی ہونے گئی۔متجد کے ولوکی صانب، تے۔ اُن کے ہاں اسلائ تہوار بھی بوے جوش دخروش ے منائے جاتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ خوشحالی ادر فارغ البالی کی زندگی نے انتہیں دفتہ رفتہ اللہ کی بارے عاقب

# ,2014,51 2 14/

شراب پی جانے گی، جوا کھیلا جانے نگا۔ چوریاں فائے، جوریاں فائے، جھوٹ، بدکاری اور بے حیائی کے کام اُن جی نام ہوگئے۔ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ یہ سب برائیاں اُن کی فطرت ٹانیے بنتی گئیں۔ گاؤاں کی مجھ پر تالا پڑ گیا۔ قرآن مجید کے تکی ننج ابگوں کے گھروں سے عائب جو گئے۔ ویک کے نام ونشان مجھی وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ گاؤں سے تام ونشان میں وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ گاؤں سے تام ونشان میں گیا۔ اب نہ بھ وہاں کوئی اسلامی تعلیم و سے والا باتی میں رفعان کے لوگ رہا تھی ہوگئے جن میں بالکس زیارتی از اسلام کے تو بول جیسے ہوگئے جن میں بالکس زیارتی وسط شرقی برائی موجود تھی۔

اِس گاؤں کے باہر پہاڑ کے وائمن بین ایک جود پاتا قبرستان تیں اپنے مرد دن کیا مرد سے ندوفنا تے ہتے بلک انہوں نے اپنے مرد دن کیا کے ایک انہوں نے اپنے مرد دن کیا کے ایک اور تنا قبرستان صد بین ایک اور تنا بیا تا قبرستان صد بین موجود و تنا آباد کے بسنے سے پہلے بھی وہ قبرستان و بای موجود و تنا اس کی قبر میں ہینے بی تھیں اور اب حد خت مالت میں تھیں اور ان سی مرد و کی تھیں اور ان سی مرد و کی کھیں اور ان سی خوال سے کو گھیں میں کھی تھیں اور ان سی کھی تھیں ہیں گھی تھیں کو گھیں کے لوگ

برے نیک اور خدا ترس آبی سے، بھڑا لوگوں کو مجمات \_أنهين نماز كيليح بلات \_الله كاخوف والت محرگاؤل كولول رحم بى اثر بوتا -زباده سے زياده د جاراً دی نماز کے وقت مجدیش آجاتے اور بس نمازے غفلت اور پہلونٹی نے لوگوں کو ویگر نھائر اسلامی ہے بھی مند موزنے پرا کسایا - أنبول نے دوزے د كنے جى اب آب برگران بیجف شروع کردیئے ۔زکرہ ویٹا کمی آئیں ظلم محسوس بونے لگا تو مج پہ جانا مجمی حجوز ،یا۔ نبيول، بيوادُل اور ضرورت مندول كي هدر كرنا أنبين شان گزرنے لگا۔صدقہ خیرات سے اُن کی جان تکلنے تنی غرضیکه و دصرف نام بی کی مسلمان رد می ان کا کام اب زیادہ سے زیادہ دوات ممنینا اور أے این عیش دآرام برخرج كرناره كيا ـ في مب عدورى في أن ك : بنول سے اسلامی تعلیمات بھی مجلا وی<mark>ں ۔ با</mark>نگل ﴾ فرول اورمشر كين جيسي حركتين كرنے ملكے \_ ب<mark>ا كيز و</mark>طور و لرين كوجهوز كرودندي اورقتيج عادلؤل اورحز كتول بين مبتلا موسئے ۔ أن كے بال اب اللہ اور أس كے رسول اللہ كا کِبْنُ خیال باقی شدر ہا۔آخرت کی ہوجیے جمجے ادرسز اوجز اک اُنہیں کونی فکر ندر ہی ۔و · بوری طمرح شیطان کے جنگل · على ، پھنس كرلبودلعب كے عادى بو كئے - أن كے بال عام

15/2/2014,2014,2014

''یمل نے اپنی عمر میں بھی اتن بڑی اور خوف ک۔ چگارڈ نہیں دیکھی ۔ بیر ضرور کوئی بلا ہے جو آمین ستانے جارے گا دُن میں تھس آئی ہے'' .....

ایک دوسرا آ دی بولا۔ "وہ پرانے قبرستان کی طرف اُر گئی ہے ۔ضر در سے

می درج می کا بدروج دوگیا' سی درج می کی بدروج دوگیا'

ایک اورآ وی نے خیال ملا مرکیا۔

"اب بید بدروح جمیں سانا شروع کردے گی جمیں اس سے نجات حاصل کرنے کیلئے پچھ کرنا حاسے"

چوہدری قکرمندی سے بولا۔

''کیوں نہ جل کر دیکھا جائے کہ دہ چگارؤ! 'ن برائے قبرستان میں کیا کرنے گئی ہے؟اگر دہ کئی قبر جس عمس گئی ہے تو ہم مئی کا تیل حجیژک کرائے آگ لگا سکتے جن''……بہلاآ دی بولا۔

جِنانچانهوں نے مئی کے تیل کا ایک ڈبدالاٹھیاں اور دوسرے ہتھیار وغیرہ لئے اور پرانے قبرستان کی ست مولئے رواستے میں اور لوگ بھی آگر آگر اُن میں شال ہوتے گئے ۔انہوں نے بھی اس خوفاک جیگار ڈکو چینے چلاتے پرانے قبرستان میں جاتے و کھا تھا۔دہ بھی اُس عام طور پر اِن قبروں کی مرمت دقیمر کی طرف کوئی توجد نہ ویتے تھے بلکہ وہ اِس قبر سمّان کی طرف سے گزرتے نہ تھے۔

پر ایک ون کرنا خدا کا ہوا کہ گاؤں کا چوہدری اپنے کچھ یار درستوں کے ساتھ چو پال میں بیطانا وُنوش اور فضول گپ بازیوں میں مصروف تھا کہ ایک بے حد بڑی حوفاک بچارا جس کی آئٹھیں سرٹ انگاروں کی طرح دیک رہی تھیں اپنے بڑے بڑے بڑے پر پھیلائے لیے ملے سفید وانت تکالے بڑی ول بلا وسنے والی چھیں مارتی مورک کے بوئی ول بلا وسنے والی چھیں مارتی مورک کے ورکری طرف تھا جہاں برنانا طرف تھا جہاں برنانا قرض تان واقع تھا۔

چوپال میں موجود ہر مخص اُسے دیکھ کر اور اُس کی خوفناک چینی من کر بے حد خوف زوداور سہا ہوا سا دکھائی وے دہاتھا کسی نے بھی اپنی عمر میں اپنی بڑی جسامت کی اورالی خوفناک جیگارؤنہ دیکھی تھی۔

" يه چگار وُلين كوكَى شرشرار ب چوبدرى صاحب بصح تو لكتا ب كه عار ع كا وَل يركوكَى آفت لوظ والى با ......

اكية وي بولا \_

ك بارے مى تجس مى جلاتھ۔

پرانا قبرستان اس دقت بالکل دریان برا ہوا تقادہ سب لوگ اُس کے باہر ﷺ کردک گئا۔ آئ ہمت اورد لیری دکھانے کے باد جود ہر خض اندر بی اندر سے مارے فوف کے کہار اِتھا۔ دہ خوفناک چگارڈد ہاں کہیں بھی ندد کھائی دے دعی تھی۔ پیرایک دم بی ایک فوٹی ہوئی قبر کے قرب سے یول آ دازیں آنے لگیں جیسے اُس کے اندرکوئی براسا پر ندہ پیرا رہا ہیں۔

ا ن اے اندروی براس پرندہ پر میں اور ہیں۔ ''وہ چگار ڈ ضرور اِس قبر میں گئس گئی ہے۔ پہلو جل کرا سے ہلاک کریں''

- 4460140

اس کے ساتھی کھے ڈرتے کا پنے الہمیاں اور کلہاڑیاں لے کر اس قبری طرف براہ گئے۔ وہ قبر ب صد پرانی اور ختہ حال تھی۔ اس کے سر پانے اینے ہی میں کی اگر ہے تھی کی سر پانے اینے ہی کہ میں کی اگر ہے تھی آور تے دورتے دو اللہ بہادر بنے جب وہ لوگ اس کے قریب پنچے تو اس کے اغدر ہے ہوئی رانہ وں نے بند ہوئی ۔ انہوں نے قبر کے سر پانے ہی کھی کر اس کے اغدر سے موکنیں۔ انہوں نے قبر کے سر پانے ہی کی کر اس کے اغدر سے اوا لگا۔ دوسر سے بھی اور تے ہوئے کہ اس کے اغدر سے اور کی بند میں اور کے دوسر سے بھی مارتے ہوئے ہے۔ انہوں نے کو دوسر سے بھی مارتے ہوئے۔ انہوں کے کر دہاں سے بھاک کھڑے ہوئے۔

اس قبر میں کوئی جیگا رؤنہیں تھی بلکہ ایک کفن ہوٹی مجردہ لیٹا جوا تھا جس کا جبڑا بڑے بھیا تک انداز میں کلا پڑا تھا۔ اُس کی آنکہیں،ا بے حاقوں ہے آلی پڑر سی تھیں اور انگاروں کی طرح و مک ربی تھیں۔

چوہدری اور اُس کے ساتھی ہا بینے کا بینے کیسنے میں شرابور تھے۔ دہشت ہے اُن کے منہ ہے آ واز تک نہ نگل رہی تھی۔ بالاَ نزچوہدری اولا:

" لُكُنَّا ہے كہ وہ خونناك جگارة إس بھيا تك مردے كاروب دھارگی ہے۔ جس نے اپنی عمر میں جمی ايما ہوتے نہيں و يكھا ميرا دل كيدر ہاہے كہ مارن گاؤل پرضروركوكي فت نوسٹے دالی ہے"

"ود مرده ضرور کوئی خون آشام بلا ہوگی چوہدری صاحب! سناہے کہ الیے مرد سے چنگاز دوں کا ردب دھار کردات کولوگوں کا خون پیتے کھرتے میں" ایک آدی خوف سے کیکیائی ہوئی آوازش نبولا۔

ایک اوی حوف سے میلیاں ہوں اواد بن بولا "جمیں اس با سے جھارا یا ہے کھ کرنا
جا ہے در سرا آدی بولا:
"کس طرح؟ تم اس باد کو ایک فطرد کھتے تی دہاں
ہے بردلیاں کی طرح بھاگہ آئے ہو"
جو بدری طعن آمیز کہتے میں بولا۔

# 17 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014,

ہونے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نیس ۔
اُس رات جب آسان پر جاند اپنی پوری اب
وتاب کے ساندروش قیااور سارا گاؤل خواب خرگش کے
مزے لے رہا تھا تو اُس پرانے قبر سنان میں واقع دہ پرانی
لوئی چوٹی قبری پچٹی اور اُس میں ہے وہ کفن پیش مروہ
اہر نگل آبا۔ اُس کی لمبائی ایک عام آدی کے فد جتنی
حقی اُس کے گفن پر جابجا خون لگا تھا۔ اُس کی اپنے
طلقوں نے اُلی ہوئی آئی جیس انگاروں کی طرح و کہ دئی
حقی اُس کے وانت بے عدسنیداور لیے انداز میں کھلا جوا
تھا۔ اُس کے وانت بے عدسنیداور لیے لیے تھے۔

تبرے باہرآنے کے بعد وہ مروہ گاؤں کی ست ہوئیا ناس کے راہے میں جو پہلا گھریزا دونشلو سبان کا تھا مروے نے اُس کے وروازے میردشک دکیا۔ یہ

ومتک بچھالی تھی کہ این گھر کے حمن میں سویا ہوافسلو ایک دم جاگ گیا۔

''نجائے رات کے اِس پہر کوف اصمان آگیا ہے'' اُس نے سوچا اور چار پائی پرے اُٹھ کر درداز و کھول ویا۔ نہرے ہی لمجے اُس کے حلق سے واری واری سی چیچ نُکُن گئی۔ اُس کے سامنے ایک کفن پوش مردد بزے بھیا تک انداز میں جزا اکھولے کھڑا تھا فضلہ کے کیے "إس مرتبة تم نبيس بهاكيس كي - بم الجمي اور إى
وقت أس قبر رب جاكر إس بلاكا خاتمه كندسية بين"
الكيسور بالاي كلها ألى البرائية بوس بولا و
لكين وه لوگ جب قبرستان بالتي كر اپنة متصيار
منبالي أس قبر ربيخ قو أس كيا عدر جها كلنة برأنيس
سوائے چند أو أن بهو أن بديوں كيا ور بجه وكھا أنى ندويا - وه
حيران و بريشان ساكي دوسر كامن تكنے كئے حيران و بريشان ساكي دوسر كامن تكنے كئے سوائے جارت ہے وہ بھيا تک مروه كهاں عائب
ہوگيا؟"

" اور وه خوفتاک چهارو ؟ود بحی کمین فطرنیس آرین ".....

"هم نے توانی آتھوں سے اُس خونا ک مردے کو دیکھا تھا۔ یہ ہمارادہم تونیس ہوسکنا" "دو چھا ڈرضر در کوئی شرشرار ہوگی۔ اُس نے اِس قبر میں تھس کرایک خوفتاک مردے کاردپ وھارا۔ ہمیں ڈرایااوراب عائب ہوگئی ہے"

وہ سب قبر کے قریب کھڑے ویر تک مخلف آیا س آرائیاں کرتے رہے۔ پھر وہاں سے چلے آئے۔ اُن سب کا خیال تھا کہ وہ چگا ڈریا شرشرار جو پھی بھی تھی ،اب اُن کے گا دُن ہے وفعان ہو چگی تھی ۔اب جمیں پریشان

# ·2014.551 2 18/

اگل دات جب مارا گاؤل گمری نیند کے 🗓 یں غرق تعا، دو كفن يوش مرود پر اين قبر چار كر إيز كلا اور يخ شكاركى تلاش يس كاؤل كى ست بوليا - إس مرتبه تفار كيليخ أس نے جو گھر چنا ود ايك. بيوه عورت حورن كا تھا۔حورن کی کوئی اولا و نہتی ۔وہ اپنے گھر میں تنہا ہی رہتی محی-موے نے اُس کے گھرے باہر سی کو دروازے پردستک وی حورن جوامجی کچی نیند پین حجی ، فورای اُنگے بیٹی۔ جانے رات کے اس بیر کون اُس کے گھر آگیا تھا؟ اُس نے اُکھ کرورواڑ ہ کھولا۔ دوس ہے بی کی وہ چے ماركر بے بوش ہوكرز من بركر كئ \_أس كے ماسے ايك بے حد بھیا تک گفن پوش مروہ کھڑا تھا جس کا جڑا ہوے بھیا تک انداز میں کھلا ہوا تھا۔ اس کی الجی ہوئی آئیہیں مرخ انگاروں کی طرح دیک رہی تھیں۔ پچراس مر۔ ہے کے کیلے ہوئے منہ سے بے شار حیگا ڈریں نکلیں اور بے ہوٹی جوران کو چھٹ ملکیں۔ انہوں نے غریب عورت کے جم سے خون کا آخری قطرہ بھی جوئ لیا اور مردے کے كلے بوئے مند مي والي جل حي \_اس كے بعد وہ مروہ بھی قبرستان میں واپس مولیا اور وہاں بھٹے کرا بی قبر میں عًا منه بهوكرا\_

ا گلے دن جب گا وُل والوں نے حورن کواس کے

ع و کھنے اُس مروے کے کھلے ہوئے مندے بے شار چيگا دُرين تلكيس اورنغنلوكو چيت مميّس رنفنلوكو يول محسوس بوا جیے سینکاروں سوٹیاں اس کے جیم میں کسبہ می ہول \_أس نے مارے ورو و تعلیف کے چین جلانا اور إدهرأ وهر بما كنا دورٌ ناشروع كروياليكن جيگا وُرين بدستور أس سے چمٹی رہیں تھوڑی عیا وریش اس کاجہم و حیلا وُ حالا ہو کرز مین پر گر کیا۔وہ مرچکا تھا۔ چیکا رؤرول نے أس كے جم كا آخرى قطره خون تك چوس والانقابيكام كن كى بعدود چيكاؤري مروب كے كلے بوئے منہ يں واپس جلي تنئي اور مروه قبرستان واپس ہوليا۔وہاں من كرود ايل قبر من واخل موكما يقور ي ورين أس قبر م چندئونی جمری ہوئی ہڈیاں عی باتی روسکیں۔ الخل مج جب كاؤں كے لوگوں نے تغلوكسان كو اسینے گھریش مرے ہوئے پایا تو اُنہوں نے ویکھا کہ اُس كاتمام جم بالكل بيلا زرويرا اوا تعاادراس بربر جكرح سرخ باریک نشانات سقے۔أنہوں نے بیسمجما کہ شاید أے رات سوتے میں کھوز ہر لیے کرے کوزے کات كئے تھے جن كے تيز زير كے اثر ہے أس كي موت واقع ہو گئ تھی۔ اُنہوں نے اُس کی اِس موت پر و کو محسوس كرتے ہوئے أس كى تجميز وتلفين كردي۔

# 19/2/2014, 2014, 2014,

مكان كرما من الله كردك كيا ـ أس مكان كردك كيا واتع كهيتول مِن بالكل خاموثي تمني مرف قريج اندل م. بانی کے بہنے کی ملکی ملکی آواز سنا اُن وے ربی تھی۔ ا وت کا دُہل کا ایک کسان کریمواینے کھیتوں کو پانی دیئے كيلي وبال بينها تهارأس نے جاندكى روشى مل كيم ك محمر كى سفيد بيش كو كھڑے ديكھا تو وہ چونك كيا۔وو فطرى طور يرايك بصدبها درآ دى تحا-أى في سوعاك شاید وہ کوئی چور یا ڈاکو تھا جو تھیم کے گھر کھسنا جا ہتا تھا۔أس نے اپن كلماڑى باتھ يس لے لى اور دب ياؤل حکیم کے گھر کی طرف بر صنے لگا۔ وہ سفید بیش اس سے کافی فاصلے برتھا۔ وہ ورنتوں کے سابول میں ہوتا، لی لمِي گھاس مِين چپيڙا جِيماِ تا، پھونک پھونک کر قدم أنها يا أى كى طرف بوھ رباتھا كەنس سنيد بيش نے اين جك ے حرکت کی ۔ اِس طرح اُس کا سامنے کا بعداد نے کر یمو کے ماسنے آگیا۔ کر یموفر طاخوف سے اپنی جگہ پر ساکت وجامد كمراره كيا - ده سفيد بوش دراصل كوئي كفن بوش مرده تقا \_أس كِكُفن يرجُل جُلد خون لكا مواتها \_أس كى أيحس انگاروں کی طرح سرخ اوراہے حاقول میں سے أبل بر ری تھیں۔ اُس کا جبر ابرے بھیا تک انداز میں کھلا :وا تحاركر يموك ويكهت عى ويكت أسمرد ، ن حكيم ك

مریس مرے ہوئے بایا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا تمام جم بے مد پیلا زرو برا موا تھا اور اس بر می فضلو كسان كي طرح جهول جهول مرخ نثانات موجود تے ۔اس پر انس خاصی چرت ہوئی ۔انہوں نے اس رِقَاس آرائيال شروع كرويل آخر إن دو فول ش ایک بی جیسی دواموات کیے داقع ہو گئیں تھیں؟ إن میں اليي مثابهت كول تخي؟ بيه بحلامكن موسكما تها كه فعنلوكي مور : اگرز ہر لے كثرے كوڑول كے كائے سے واقع بوكى بو؟ بير بات تو بركز مانخ والى معلوم نه بوتى تقى بلكه بدایک خاصا برامرار معالمه نظرآتا تعا-أی دن گاؤل بجر على نشلوا در حوران كي موتي سب لوكول كي كفتكوكا موضوع بن رہیں ۔نفلو کے بعداب حورن کی اس سے لتی جلتی موت نے سب کے دلوں میں پھیر توف ساپیدا کر دیا تھا۔ دہ اعرد کی اندر بے حد ڈرے سمے ہوئے تھے۔

اگلی رات جب سب گاؤں دالے مو کے ادر اُس کی گلیوں کو چوں ٹیں سناٹا تھا گیا تو وہ کفن پوٹی مردہ اپنی میں کھاڑ کر باہر نگلا ادر گاؤں کی ست ہولیا۔ اِس مرتبہ اُس کا رخ گاؤں کے حکیم کے گھر کی ست تھا۔ حکیم کا گھر میں کی عام آبادی سے تقدرے بٹ کرایک الگ تھلگ کی جگہ پر کھیتوں کے قریب داقع تھا۔ دہ مردہ اُس کے

# 2014,31

وروان بے پروستک دی ۔ تھوڑی دیر بعد درواز و کھلا اور تھیم باہر نقل آیا ۔ اس خوق ک مرد بے پرنظریں پڑت بی اُس کے منہ ہے ایک چیخ نگلی اور دہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر میں ۔ اُس کے زمین پر گرت بی مرد ہے کے کھے ہوئے منہ ہے بے شار چیگا ڈریں نگل کر تھیم کو چست گئیں ۔ انہوں نے اُس کے جم سے خون کا آخرہ تطرہ تک چوس لیا ادر مرد ہے کے منہ میں دائیں چلی گئیں ۔ اِس کے بعد مردہ دہاں سے چل پڑا۔

کریمو استے عرصے بیں اپنے خوف دوہشت کو دبائے اپنی جگہ ہے جس در کت کھڑ اسب کھود کی آر ہا تھا۔ اُس نے جومرد ہے کوجاتے دیکھا تو اُس نے سوچا کہ اُسے اِس کا تعاقب کرتا چاہے اور پہ چلاتا چاہے کہ آخر وہ کہاں ہے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ دو اپنی کلہاڑی دہیں رکھ کر بوی احتیاط ہے چھو تک پھو تک کر

مردے نے گاؤں کی گلیاں طے کیں ادر پرانے قبرسنان کی ست ہولیار کر بھوکانی فاصلہ رکھتے ادے اُس کا تعاقب کررہا تھا۔اُس نے دیکھا کہ اِس قبرستان میں آنے کردہ مردہ ایک پرانی کائوئی چھوٹی کی قبر میں جاکر عائب ہوگیا۔دہ میکھ دیر کھڑا اِس قبرکود کھنا رہا۔ پھر الیس

موليا \_ووسوج رباتها كرضروركى بدروح في إيرات ا پنامسکن بنالیا تھااوراب دویوں مے گناولوگول کر بلاک كرتى جارى متمى \_أكراس سے جلدى چلكادا نه يابا جاسکاتو بعید نیں کہ دو گاؤں کی ساری آبادی کوختم كرة الے ووگا ذن كے لوگوں كى نسبت كچھىلىم يافتہ ادر مذہب سے لگاؤ رکھنے والا آ دی وافع ہوا تھا۔وہ جانا تھا که مجورت پریت مشرشرار اور بدرجین مادی جمهاردل ے نہیں بھائے جاکتے۔إن سے پھٹارا حاصل كرنے كيلت رد عانى جتعيارول كى ضرورت مواكرتى إوريه بات انتِمَا فِي افسوس إلى تحتى كد إس كا دُس مِن كوفي بهي البا فخض موجودنه نخاج وني علوم مين اليك وسرس رکھت رسب ہی لوگ غدمب سے بالکل بریاند اور اللہ ورسول لل كو كوبيو في بوع فق أنبيل فر آن تكبيم وكيا کلے طبیہ بھی ہیں آتا تھا۔اللدے نام سے تو سب کی زبائیں نا آشا ہو پھی تھیں ، اگر ایسا نہ ہوتا نو گاؤں کے لوگ ندبب برست ادر کے مسلمان ہوتے۔ شعار اسلامی کے یابند ہوتے تو کوئی بڑی روح ، خرشرار ایول و بال آكرنه أو مره أوال بيكفتان يول بغرگان خدا كو بلاك - けっちょしょ

كريموكافي ويرتك الي محرجيمًا إلى بلا إلا كأن

# /21 /2014 /2014 /2014 /2014 /2VI

پر میت بابدرور آگر ندستی ندائنیس کوئی نقصان کی آب ان حالات علی میرا فرض ہے کہ تمہارے گاؤں کے فرگوں کو بھولے ہوئے فرائض یا وولا وُں۔ اِنمی اسلامی تعلیمات پر کاربند رہنے کی تلقین کروں لیکن آج بی تمہارے ساتھ تمہارے گاؤں چلیا ہوں۔ اِس شرشرار یا بدروح کووہاں ہے فکا لئے کیلئے میں جو کچھ کرسکا کردوں

اس کے بعد مولوی صاحب نے کریموکوناشتہ کروایا اور آس کے ہمرا مگور کے پر بیٹھ کرآس کے گاؤں رہانہ ہوگئے ۔گاؤں ہیں آس وقت سب لوگ جا پال ہیں جع ستے ۔وو تھیم کی پراسرار موت پر طرح طرح کے تبعر ۔ کرر ہے تھے۔ تھیم کی موت بھی نفتلو کسان اور حورن کی موت سے لتی جلتی تھی اور اس امر نے اِن میں بہت خوف و ہراس کھیلا رکھا تھا۔ کریمو چو پال میں ایک کے گورٹ ہے آر گیا۔

چوہدری نے مولوی صاحب کو بھی نیجے آتارا۔ دہاں موجود سب لوگ اُن کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔چوہدری صاحب نے مولوی صاحب کا گرم جوثی سے استقبال کیا اور اُن سے دہاں آنے کی غرض وغایت وریافت کی۔ اِس پرمولوی صاحب نے دہاں موجود سب اوٹن ، نون آ شام چگادر ول والے مردے سے نجات پانے کی قدیریں سوچارہا۔ پھرجب سے ہوئی تو اس نے ا پنا کھوڑا کھولا اور اُس پر بیٹھ کر قریبی کا وَل روانہ ہو کیا ۔ وہ جب إس كا وَل عن پہنچا تو أس وقت و بال ك لوگ نماز فجرے فارغ ہوکر مجدے نکل رہے ہتے ۔مجد کے مولوی صاحب ابھی معجد تل میں موجود تھ، کریمو اتدر جا گیا اور مولوی صاحب ے ملا۔ اُس فے اُنہیں بتایا کدوہ اُن کے پاس ایک انتہائی ضروری کام ےآیا تما ۔اُے اُن کی عدد کی اشد ضرورت تھی مولوی صاحب أے اپنے ساتھ اپنے جمرے میں لے گئے۔وہاں أنبول فے كريمو ف إلى اہم كام كے بارے على وریافت کیا ۔ کریمو نے انہیں اس کفن ہوت مرو عداور أس كے باتھوں بلاك ،ونے والى بلاكتوں كى تمام كانى کہسنائی مولوی صاحب نے بیسب باتی س کرانسوس ے مر ہلایا اور بولے:

مینا کریمواییسب الشداور رسول الله اور خرجب ملی بیا کی اختیار کر لینے کا نتیجہ بجواس شرشرار نے میارے میارے گاؤں کو اپنی شکار گاہ بنالیا ہے۔ ایسا نہ ہوتا اگرتہارے گاؤں والے بیخ مسلمان اور اسلای تعلیمات پر کا دیز ہوتے میں کو آباو رکھتے تو مجی کوئی مجوت

# ,2014 J

لوگوں کو کر بمو کے اپنے پاس آنے ادر اُس کی زبانی کی ہوئی باتوں کے بارے بی بتایا ادر کہا کہ دہ آئیس اِس بردرج یا شرشرار ہے جات دلانے کیلئے دہاں پہنچ تھے کیونکہ اُنہیں صرف دوحانی ہتھیاروں ہے بی بھایا جا سکتا تھا۔ پھر کر بمونے اُنہیں بتایا کہ کس طرح اُس نے دات کھیتوں کو پانی دیتے ہوئے اِس کفن پوش مردے کو حکیم سے گھر کے سامنے کھڑے دیکھا تھا اور کس طرح اُس نے اُس کے منہ سے نظنے والی چھارڈوں نے ہاک بوتے ہوئے ایس کھرح پرانے اُس نے اس کے منہ سے نظنے والی چھارڈوں نے ہاک بوتے ہوئے اِس کے منہ سے نظنے والی چھارڈوں نے ہاک بوتے ہوئے اِس مردے کا تعا قب کیا تھا۔

"میرے خیال میں دات ہوتے ہی اِس مردے میں کوئی بدردرج سا جاتی ہے جس کی خوراک غالبًا انسائی خون ہے۔ اِس بدردرج ہے آگر چینگارا حاصل نہ کیا جاسکا تو بعید نہیں کہ ریدگا ڈاس کی آبادی کو ہلاک کرڈالے۔ اِس لیے ہیں نے مناسب سمجھا کہ ہمسایہ گاؤں جا کر مولوی صاحب کو یہاں لے آؤں کیؤنکہ بدستی ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی عالم دین نہیں"

کر ہوکی باقر ادر گاؤں ش موادی سا حب ک اند نے گاؤں مر مس کعلیل مجادی-اس خرنے کرایک

بے بان مردہ داتوں کوائی قبرے نکل کرگا دُل ۔ کا کرد، کو اپنا شکار بنا تا مجررہا تھا۔ کا کول کے لوگوں کو پر ڈرائر ، الرزادیا۔ مولوی صاحب انہیں فرشتہ رصت دکھائی دینے گئے جو اللہ کی طرف ہے آئیں اس بلاسے نجات دینے کیے گئے اُن کے گا دُل کے اُن کے گا دُل کے تھے کہ نکل کر اُن کے گرد جن ہوگئے۔ دہ دیکھنا جا ہے تھے کہ آخری مولوی صاحب اُن کے گا دُل کو اِس بلاے نجات دینے کہ دینے کیا کرنے دالے ہیں۔

مولوی صاحب نے کر یموے کہا کدوہ أخیں أس پرانے قبرستان لے بطے جہاں أس بھیا تک مردے کی قبر حقی \_ان کے من تھ بی گا دُل کے لوگ بھی چل پڑے ۔ پرانے قبرستان تی خی کر یمونے ذورے مولوی صاحب کو اس مردے کی قبر دکھائی \_آ گے بڑھنے کی ہمت نداس بیل تھی اور نہ کی اور آ دمی جس \_مولوی صاحب زیراب پیری قر آئی آیات پڑھتے ہوئے اس قبر کی طرف بڑھ گئے \_انہوں نے اس طرح کی پڑھتے ہوئے قبر کے گرد ایک دائر و کھینچااور ایک طرف ہے کہ پڑھتے ہوئے قبر کے گرد گئے۔

تھوڑی ہی وہر میں آئ ٹوٹی پھوٹی قبر میں ہے گئ کے چیخنے چلانے کی دروتا ک آ دازیں بلندہونے لگیر ...:

نے چند پھونگیں ماریں قبرے وحوال سا اُٹھا۔ بھرآگ لگ عنی مواوی صاحب وہاں سے بہت کر ایک طرف كمرب، وكة اورأو في آوازش الله كا كلام يزهة اور إس آمك كى طرف مجونكس ارف كك مجرجب ده. آ من بجھی ، دحوال ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اِس جگہ أس منحوس قبر كانام ونشان تك باقى شدر با تقاء و و جكر كس چنل ميدان کي طرح صاف مو چکي تقي -"ودبدروح آخريهال يحافعان بوكن" مولوي صاحب نے كيا۔ "اب وه جنم كي آك مين جلن كيلي بين جكي ہے تم لوگوں نے آگ کا جوشعلہ اُس کے تعاقب میں و کچھا تھا وہ جہنم کا شعلہ تھا جوا س کے اصل ٹھ کانے لینی جہنم کی طرف اے تھیر لے گیا۔ " مولوی صاحب! په بدروح کس مخف کی تنی؟! ک نے آخر ہارے گاؤں کوہی کیوں اپنی شکارگا و بنالیا'' چو بدري صاحب نه يو جيما-"طِو مِمْن ہے یاتمی چویال میں جُل کر بتاتا الول! .....

مولوی صاحب نے کہا۔ پھر جب سب لوگ چویال میں جاکر جمع ہو گئے تو مولوی صاحب نے انہیں

آ وازی ایک بعیا یک اور لرزاوے والی تعین کربہت ہے لوگوں کی چین فکل ممتیں کی لوگوں پر فرط خوف ووہشت کے عشی طاری ہونے لگی ۔ مجرایک وم ہی قبر کے كلے موت وہانے سے ايك بہت بوى خوفاك جيكارة با ہرلکی اور قبر کے گر و تصنیح ہوئے دائرے کے اندر عی اندر چکرانی کی ۔اِس جیگارؤ کی آ تکھیں بہت بوی بوی اور مرخ مرخ تعیں ۔أس كے سفيد نوسلے دانت باہر نكلے موے تھے۔وہ شدید تکلیف ٹس جلا وکھائی وی تقی اور يرى طرح في جلا رى تعى كادل كاوك أ و كيستے بى فرط خوف ہے جينے چلانے لگے اور إرهر أدهر بھاگ کھڑ ہے ہوئے تے لیکن مولوی صاحب بدستورانی جكد بركف ترآني آيات كادروكررے تھے- محرابك وم كيس سے آگ كالك شعل نمودار بوااور أس حكار ذك يجهي ليكا - جيكار وُرُرى طرح بيني جلاتي آسان كى طرف اعلی \_آگ کا وہ شعلہ بھی!ی تیزی ہے اس کے تعاتب مل مولیا \_ بھرسب کے ویکھتے ہی ویکھتے وہ منوں چگارڈ اورآم کا شعله آسان کی انتہائی بلندیوں پر جا کرنظروں ے عائب ہو محت مولوی صاحب فے ای طرح قرآنی آيات كاوردكرت بوع قبرك كرد كهينجا مواوائر وعبوركيا اور قبر کے کھلے ہوئے سر بانے کی طرف منہ کر کے ذور دور

# 2014,251

کوئی بھوت پریت یابدر درج وہاں کا رخ نہیں کرتی آب، میں تم لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہتم لوگ اپنے کا فرانینور طریقے جیوڑ دو \_ سیچے مسلمان بن جاؤ، اسلامی شعائر ک پابندی کرد \_ اِس طرح اللہ بھی تم ہے خوش ہوگا اور تم ہر بلا اور برآفت ہے بھی محفوظ وہا مون رہو گئے '

مولوی صاحب نے کہا۔ چنانچے مولوی صاحب کے کہنے پرگاؤں کی مدت دراز سے بند پڑی محد کھول وی گئی ۔ مولوی صاحب میں ۔ آس کی صفائی ستمرائی کی گئی ۔ مولوی صاحب لوگوں کو نماز اور قرآن شریف پڑھانے گئے ۔ آسیں اسلای تعلیمات وینے گئے ۔

یوں تھوڑے ہی عرصے میں گاؤں کے لوگ اپنے مجولے ہوئے رائے پر جلنے لگے ادر کچے مسلمان بن مجے وہ با قاعد دمبحد میں جا کرنماز پڑھنے گئے۔ ان کے

مرول بين قرآن ڪيم پڙهاجاني لاگا۔

ووروزے باقاعدگی سے دیجےاورزکو قاکی اوا یکی کرنے گئے۔ آج کو جمعی جانے گئے۔ اسلامی شعائز کی پابندی سے آن کا گاؤں تھوڑے ہی عرصہ میں ایک مثال گاؤں بن گیا۔

بتایا کروہ بدروح ایک نہایت مرے اور بد کروار خونو کی بدروح تھی جو إدهر مجنگتی مجررتی تھی ۔ ہر اس جگہ کوا نا مسكن بناليتي تقبي جهال كے لوگ الله كي يا وے غافل اور اس سے مرکنی افتیار کے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بدون أنبين طرح طرح سے ستاتی ادرانيس تكليفين بنجاتی تقى \_إس طرح بشكتے بعظاتے بداس كا دُن بش آبى تقى كينك ببال كوئى الله ورسول الله كانام ليواند تعارسب لوگ زمانہ قبل اسلام سے كافروں كے نتش قدم ير چل رب تھے۔ اس مدور کی شکارگاہ ف کیلے اس گاؤں كے مالات نہائت ساز كارتھ - چانجداس في يمال ایک برانی قبرکوا نامسکن بتالیا ادر رات کوایک کفن بوش مردے کے روب می ممال کے باشدول کو اپنا شكار بناني كلى -

''اب تم اوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ بدروں کی ہے کلام اللّٰہ کی قوت ہے اس جگہ ہے ہمیشہ کیلئے وفعان ہوگئ ہے ۔اب وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں جلتی رہے گی جس جگہ اللّٰہ کا ذکر کیا جائے ، شعائر اسلامی کی پابندی کی جائے ، وہاں اللّٰہ کی رحمتیں اور برکش ٹازل ہوتی ہیں۔ WWW.PAKSOCIETY.COM 25 ,2014,71



کے موسم شن اپنی دوسورانیال ، پارنج سو بینے اور بنیا ۱۰۰۰ وس بزاد سپائل کے کر اس تھیے شن آ جاتا شادہ بجر بادی سردیال تنلیں پر گزارتا تھا کیونکہ اس طالب آئے شرق منور ارشد اور حمید جس قصبے بیس رہتے ہتے وہ کمیارہ بارہ سوسال پراٹا تھا۔ اُس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اُسے ، مجموعی راب سے آباد کیا تھا۔ رکھوجی راب مردیوں

# 

= 3 Jan 19 G P G P G

ہے میر ای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹیگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فاکنر
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کو الٹی ، ناریل کو الٹی ، کمیریٹ کو الٹی
﴿ عمر الن سیریز از مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی مکمل ریخ
﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
گے نئر نک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیبر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



# 26/ و 2014 م ا کور 2014م

کھنڈرات میں جانا جا ہے تھے تا کررانہ کے فرانے بر قبضہ کر کیس نے انہیں یقین تھا کہ رگھو تی رانہ کا مات اللہ فزان کی کے تبدخانے میں ابھی تک پڑا ہواہ - نیٹوں او کے کا لے گل کی تلاثی لینے کا ارادہ تو روز کرتے تھے لیکن ابھی تک جانہیں پار ہے تھے -

آخر کارایک ون جید نے منوراورارشد سے کہا کہ

یارہم کی ونوں سے کا لے کل کے اندرجانے کا منصوبہ بنا

رے ہیں گرجاتے نہیں۔ میراخیال ہے کہ اس کی وجہ یہ

ہے کہ وال میں ہم بھی ذرتے ہیں کہ کہیں کی مصیبت میں

نہ کچنس جا کی البذا آئدہ سے کا لے کل کا ذکر نہیں کیا

جائے گا بلکہ ہم اور با تیں کیا کریں گے جمید کا پیطعنہ کن

کرارشداور منور فعسے کھا گئے۔ آنہوں نے کہا جہت کہ اکر

اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بن ول جھتے ہو۔ اگریہ بات

ہوت ہم آج بی کا لے کل جا کیں جا کی۔ اس کے بعد

مینوں ووست خاموش ہو گئے اور شام ہونے کا انتظار

کرنے گئے۔

طے اُنہوں نے بید کیا تھا کہ جو نمی سوری فروب بوگا تو ہم اپنا اپنا گھروں سے جوری نکل کر تھیے کے باہر کا نے کل کی طرف جو گھٹا اور پرانا پہیل کا در خت ہے ،اس کے نیچے آجا کیں گے جہال سے کا لے کل کی جانب خوب ردنی تھی۔ رکھو تی راجہ نے اپنے سپاہیوں اور وکروں چاکروں کیلئے جو مکانات بنوائے بھے وہ تو تباہ و بربا وہو گئے سے البتدائے لئے اُس نے جو کل تقریر کرایا تھا اُس کے کھنڈرا بھی تک تھیے کی آ با وی سے تین کوئ و ور خلک پہاڑیوں پر موجو و سے ۔ اِن کھنڈرات کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا اور اِن کی ٹوٹی چوٹی ویواری و کھی کر بہا ور سے بہادر شخص کا ول بھی دہل جاتا تھا۔ اِن پہاڑیوں کی طرف ون کے وقت بھی کوئی ور کے مارے نہیں جاتا کے ایم بھری راتوں میں ایم کیل کے کھنڈروں سے بردی خوفن کی آ وازیں اُسی تھیں جنہیں من کر تھیے کے لوگ تو خوفناک آ وازیں اُسی تھیں جنہیں من کر تھیے کے لوگ تو کھنڈروں سے بردی خوفناک آ وازیں اُسی تھیں جنہیں من کر تھیے کے لوگ تو

منورہ جمید اور ارشد جب سکول میں اسم مے ہوتے سے آئی میں صلاح کرتے ہے کہ ایک روز اس کا لے کلی کی سیر کرکے لوگوں کا خوف وور کرتا چاہیے ۔ اُن کا خیال تھا کہ قصبے کے لوگ بلاوجہ پرانے کل سے وُرت جیں۔ رات کو جو وُراوَنی آوازیں اِن پہاڑیوں کی طرف ہے آئی جیں وہ اصل میں گیڈروں، بھیڑیوں اور دوسرے پہاڑی جانوروں کی ہوتی جیں۔ دہ خنوں ایک تو لوگوں کا خوف خون میں جاتا چاہیے خوف خمتر کرنے کی خاطر کا لے کل میں جاتا چاہیے ۔ دوسرے اِس لئے بھی رگھو جی راجہ کے کل کے سے دوسرے اِس لئے بھی رگھو جی راجہ کے کل کے سے دوسرے اِس لئے بھی رگھو جی راجہ کے کل کے سے دوسرے اِس لئے بھی رگھو جی راجہ کے کل کے سے دوسرے اِس لئے بھی رگھو جی راجہ کے کل کے سے دوسرے اِس لئے بھی رگھو جی راجہ کے کل کے

# 27 2014 271

ے نکل کررونے والے عورتی، بے ادرم وال کی ط سغرش ع موجائع كالبغاشام كالندحيرا بجبيلا تودوايينا آرب ہیں۔ اس سے اُن کے پینے چھوٹ مے اور اسیخ گھر دالوں کی نظر بچا کر باہر نظے اور پیپل کے ور خت انہوں سنے واپس بھاگ جانے کا سوچا۔ فوف کے کے نیچے اکٹھے ہو گئے رمنعو بے کے مطابق وہ اپنے اپنے مارے انہوں نے ایک دوسرے کے بال مضبوطی سے مكرے ويا سلائي، موم بني اور كلها وي لے كرآئے كِرُ لِحُ اور لِمِ لِمِي مانس لِين مِنْكِ رأس وقت الدعيرا تقے۔ کالے کل کی ست روانہ ہونے مگلے تو اُن کے داول كى وحراكن تيز بوكى اور أن كى تأكيس كا بيخ لكيس لكين بہت بورہ میا تعااور بنجر پہاڑیاں ایسی لگ رہی تھیں جیسے انہوں نے ایک دوسرے پرائی برولی ظاہرنے کی ۔وہ - リタノンシューション خاموتی ہے اس پھروں کی تک ی برانی سرک پر ملتے رے جو کا لے کل کے کھنڈرات کو جاتی تھی۔

اعرهراآ سترآ سترکرابوتا جار باتخاا درجینگردن،
اغریون، میندگون اور دومرے کیڑے کوزون کی کروه
آوازین تیز اور فراو کی ہوتی جاری تھیں ۔ ایون لگا تھا کہ
یٹار بھنے اکیفے ہوکر بین کردہ ہوں۔ پھر ایکا کیے کل
کے کھنڈرات سے بیبت تاک آوازین انجرین اور دیران
پیاڑوں میں کو بختے لگیں ۔ وہ آوازین ایی تھیں بھے بہت
ہوں۔ مور، بحر تین اور نیج وہاڑی بار بار کر رو رہ
ہوں۔ منوں ارشد، اور صد نے ان آوازول کو ساتو ان
کے ول وہل کے ۔ وہ آوازین کی تھ بہ کند اور کی بوتی
موں میں بھی نور بھا بوتا می اور میکے کے ان
آوازوں میں بھی نور بھا بوتا کیا ۔ وہ سمجھ کے ان

تجمی کل کے کھندرات میں سے انہوں نے آگ يرخ ادر ملي خعل أحت ويكيم .. دو شعلي محى روتي مولَ عورتوں کا جوم بن جاتی اور مجھی جینے چلاتے بجے ں کی بھیڑ بن جاتے اور بھی گا بھاڑ پھاڑ کر چلاتے مروول کا جُرم : جاتے جمید ارشد اور منور کی إن جولناک اور شکلیں بدلتے شعلون کو دیکی کررہی سمی ہمت بھی جواب دے منی ۔ انبون نے سوچا کہلوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اس كالح كل يربدروحول كاقبضه بيهم فواقواوا وحرآ فكل ہیں اب کیا کریں۔ تیوں نے اپنے بے وول پراپ آب كوكوسا اور قدم روك لئے كراجا تك إن آگ ك شعلول میں سے بچول جورتول اورمردول کے و صافح نکل کران کی طرف چل پڑے ۔ یہ بھیا تک منظر و کھے کر تنول دوستول کی جینی مکل ممنی -وه یک وم والی

بناك يزيد.

افراتفری کے عالم جی جونی وہ والی بھا گران کے پاؤں پھروں سے کلڑائے اورا نہوں نے قلابازیاں کھانی شروع کردیں۔ اس کے ساتھ بی وہ بے ہوش ہو گئے ۔ وہ بارہ ہوش آباتو انہوں نے اپ آپ کو کا لے محل کے کھنڈروں میں پایا۔ وہ قریب قریب ہی لینے ہوئے سے ۔ ایک وہرے کو چھوکر پہلے تو خوف ہے اُن کی چینی نکل تکی ۔ پھرانہوں نے ایک وہر سے کو پیچان لیا درائھ کر بیٹھ گئے۔

کل کے گھٹٹردوں ہیں اندھرا اس قدرگاڑ سا تھا کد اُنیس اپنا ہاتھ بھی وکھائی نیس دے رہا تھا۔ بیٹہ کر اُنہوں نے ایک ووسرے سے سرگوشی ہیں ہو چھا کہ یار ہیس یہاں کون لایا ہے۔ ہم تو باہر پیاڑیوں پرجاگرے تھے۔ ہیدنے سیمے ہوئے لیج میں کہا:

'' ضرور ہمیں چڑ بلیس اُٹھا کرلائی جیں اور اب وہ ہمیں کھاجا ئیں گ''

منوررونے والی آواز ٹکال کر بولا: "مجنوت جمعیں یہاں لائے میں ۔اُنہوں نے

ن بمیں کھانا ہے' ۔۔۔۔۔ ارشد نے کا نیٹی ہوئی آواز میں کیا:

"مراخیال ہے بدروهیں موں گی جو آن مین میں اب وہ ممیں زندہ نہیں جیوزیں گی آیم نے یہاں آگر بہت بوی خلطی کی ہے اب کیا کریں"

وه يكسر كمسر كورب سي كدابك بديون كاؤهاني اط مک زئن سے نظا اور أن كر ب سے كرركراك زوردار چی اركرغائب جو كيا -اس دُها نج سے وُركروه ائی جگدے أعظے اور جدعرمند أنحا اندهر سے من بھاگ يرے - بھا گئے بھا گے منور کا یا وَاں ایک برے سے پھر ہے کلزایا اور وہ کئی فٹ تک اُ میسل کیا ۔ مجراس سے بہلے كەدەدد بارەزىمن برگرتا أے ايك باريوں كو دانج فى باز و كيالاكرايل بانبول برسنجال ليا-يدو كجركرمنورك ركول شي خون خشك بوكما اوروه بع بوش بوكما -ودسرى طرف ارشد جونجي اندها دهند بهاع؛ أس كي تكزيمي ايس ہدیوں کے وصانحے ہوئی ابرأے بھی اس دھانچ نے بازوؤں میں ﷺ کریے ہوٹی کرویا ۔ حمد کے ساتھ مجى يى بوا \_أ \_ بحى ايك بديول كاد حافي في الله میں لے کر بے ہوش کردیا ۔ بول متنول دوست ایک بار

مجربے ہوش ہوگئے۔ اب کی بار و د ہوش میں آئے آو وہ ایک غلب وٹاریک تہم خانے میں بڑے تھے۔وہ تبہ خانہ بد بوسے

29 2014,51

المراہوا تھا۔ الی بد بورے جیسی گوشت کل سرجانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس مرتبہ مجی شیوں ساتھ ساتھ لیے ہوئ جی شیوں ساتھ ساتھ لیے ہوئ جی آفرایک دوسرے کو خوان اور بولئے کی کوشش کی لیکن خوف کی شدت سے ان کی آواذ کلے سے مذلکی۔ اس سے ان کے ہاتھ پاؤل کو آواذ کلے ۔ انہیں پیدیس جل رہا تھا کہ دہ اس وقت کس جگہ پر ہیں اور سے بوجس سے دہاغ بیٹ رہا ہے کس شے مگر بر ہیں اور سے بوجس سے دہاغ بیٹ رہا ہے کس شے کی ہے۔ ای کے تہہ فانے کی تاریکی بیس ایک مشعل کی ہے۔ ای کے تہہ فانے کی تاریکی بیس ایک مشعل روثن ہوگی۔ دہ مشعل این آپ تہہ فانے بیس گروش کر دی گی۔

حمید منور اور ارشد نے مشعل کو تہہ خانے بیل کورئے دیکھا تو اُن کے سانس خلک ہوگئے مشعل کی روشن کے مشعل کی روشن بی بر بدیوں روشنی بی اُنہیں تہہ خانے کا فرش نظر آیا ۔ فرش پر بدیوں کے ماتھ موٹے موٹے وجو نے چہنے ہوئے ستے ۔ اِن کے علاوہ اُنہیں فرش پر بچھو اور سانپ رینگتے ہوئے دکھائی ویئے۔ بیدوناک منظر دکھے کران کے بدن بھی سنتی دوڑ مسئی دوڑ مسئی دوڑ میں میں بیوں باتھی ہوئے کے بدن بھی سنتی دوڑ میں ایسا میں ہور ہاتھی جسے آتھوں کے علاوہ میں ایسا میں ہوں اور مان بی اُنہیں ایسا میں ہور ہاتھی جسے آتھوں کے علاوہ میں کے بدن بھی سان بی میں نور کا تھی ایسا میں ایسا میں ہور ہاتھی جسے آتھوں کے علاوہ اُن کے بدن کے بدن ہے ہوئے احتمال کے اللہ میں کے دار کی انہیں ایسا میں ہور ہاتھی جسے آتھوں کے علاوہ اُن کے بدن کے بیاتی احتمال بی اُنہیں ایسا میں ہور ہاتھی جسے آتھوں کے علاوہ اُن کے بدن کے بدن کے باتی احتمال بی اُنہیں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں کے بدن کے باتی احتمال بی اُنہیں ایسا میں ایس

الك شيش المحلول بي إلى بعيا بك منظر كود كه رب ين أنه الك شيش ناگ به كارتا بوا أن كى طرف برها و وال أن بريل مان كوا بى جانب آتا و كه كرشدت فم سه دو الله وسيخ حرب فى كرون كار الله الله و الله الله و الله

امجی دہ - بی سوج رہے ہے کہ اِن ڈھانچوں نے زور زور سے رونا شروع کردیا۔ اُن کے رونے کی آ جاز دلی می تھی جیسی دہ اکثر اپنے گھروں میں کا لے کل ک طرف سے آتی سنتے تھے۔ ڈھاسنچے آتی زور سے بین کرد ہے تھے کہ منور،ارشد اور حمید کے کان ورد کرنے

انہوں نے مضعل کی روشی ہیں بھا گئے کا راستہ علاقی کر ہاشر دع کردیا۔ وہ راستہ انہیں اپنے دائیں ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ تک سر صول سے جو اوپر جاری تھیں اس سے انہیں میں یا سے انہیں میں یا سے

# ,2014,7 30/

محين \_ إن يروه بائين باتحد دوزنے كيے \_ انبیں مجر کے دم رک جانا پڑا کی بکدد ہاں بھی ہدایوں کے تمن جمونے جھونے و حانجے اُن کی راہ ردک کر کھڑے تے۔ان وصانحوں نے ہاتھ میں گرز الحا رکھ تھے۔ سارے رائے بندو کھے کراُن کا دل بینے گیااہ روہ پکر كَمَا كَرِدْ شِن بِرِكُر كُنَّ اورا يك مرتبه فِحر بِي بوش، وكَّ \_ كانى در بعد أنبين موسُ آياتو وه ايك بزے ہے كمري بين بزے ہوئے تھے۔ إس كمرے كى د ليارول کے ساتھ مشعل جل ویج کھی۔ اُنہوں نے مشعلوں کی مرحم رو تنی میں آنکھیں اُٹھا کیں تو ہید کچے کر اُن کی روح کا نب أنفى كدأن كے مماہنے ایک أو ننجے چبور سے برانیں ابہا وْ هَانِي كَمْرُ الْحَاجِس كَى أَيِكَ نَا كُلَّ وَأَيِكَ بَازُوا وَرَدْ وَهِ چرے کا حوشت اور کھال بالکل سلامت شھے۔ اِن وْ حانج نے آئیں خاطب کرے کہا:

منہ ہے! ہم بہت برسول سے انسانوں کواپی طرف متوجہ کرنے کیلئے روز رات کوز درز در سے روتے بتے لیکن کوئی انسان اوجر نہیں آتا تھا۔ تمہارا بہت شکر یہ کرتم اوجر آسے ہوئی انسان اوجو نہیں گون ہوتو سنو مبراتا مرکھو شن راجہ ہے۔ یہ کل شن نے ہی تقبر کرا! تھا۔ یہ نہ اون کے والا جا کہ جگہ دیک شن کے والا جا کہ جگہ دیک شن کے والا جا کہ جگہ دیک شن کے والا جا جگہ دیک شن ہے۔ یہ کوئی سے والا کے الدر جگہ جگہ دیک شن

اوئ تھے۔ چھر وہ ول بی ول پی اللہ کو باد کرنے

الکے۔ اِس سے بہ اوا کہ اُن کے مردہ تو صلے چرسے زیرہ

موگئے۔ اُنہوں نے محسوں کیا کہ اُن کے جمع میں دوبارہ
طاقت بیدا ہوگئ ہے۔ یعین کرنے کیلئے اُنہوں نے اپنے
ہاتھوں اور جروں کی الگلیاں ہا کر دیکھیں تو وہ بل
پڑیں۔ چنا نچہ اُنہوں نے آگھوں بی آگھوں میں ایک
دوسرے کو اشارہ کیا اور فورا آگھ کرتہہ خانے کی سرِ عیدں
کی سے بھاگ پڑے۔

اہمی دہ سیر طول تک پہنچ ہی ہے کہ تبد خانے کی مضعل آپ ہی آپ ہجھ گی اور ہر طرف گھپ اند ھرا چھا گیا اور ہر طرف گھپ اند ھرا چھا گیا گرفتوں ووستوں نے اس کی پردا ہ نہ کی اور تبد خانے کی سیر میاں جلدی جلدی جلے کرنے گئے ۔ جو نجی وہ آخری سیر می طرک کے گھلی جگہ پرآئے اُنہوں نے اپنے سیسی سیر میں ہے کہ فرانے کی جانب آ دائری سیر سیر سیوں کی جانب آ دائری سیر سیر سیوں کی جانب آ دائری ان کے تعاقب میں بھل پڑے سیر سیوں ورستوں نے ڈھانچوں سے بیچنے کیلئے اندھرے میں تی ایک جانب اندھا وہند نجا گنا شرور کی کردیا۔ ابھی دہ تھوڑی وور میں گئے جوں مے کہ اُنہوں کے کہ اُنہوں نے بیٹر بیوں کے کہ اُنہوں نے بیٹر بیوں کے کہ اُنہوں کے باتھوں میں بھاری کھوڑے پانے وال میں کھڑے

# [31] 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2

اس جواب کوئن کرمیرے تن بدن میں آگے۔ اُ گئی ادر میں نے اِس فقیر کوئل کے اندھے کنوئی گرا دیا۔ دہ فقیر جو ٹھی کنوئیں میں گرا تو محل میں اچا تک آگ بھڑک اُٹھی جس نے ہرشے کوجلا کردا کھ کردیا۔۔۔۔۔

موری اور آج کا دن اُس فقیر کی بدؤ عاک باعث ہم بہت اذبت میں ہیں - ہر تیمرے روز یہاں آگ ہورک اُٹھتی ہے اور ہم سب اُس میں جلنے گفتہ ہیں - آ مہر بانی کر سے کل کے پرانے کنو میں میں سے اُس نیک فقیر کی لاش ذکال کرعزت ہے ٹن کردو۔ جھے اُسید ہے کہ اِس کے بعد ہماراعذا ہے فتم ہوجائے گا'

یہ کہ کررگو جی راجہ فائب ہوگیا منور الرشدار ر حید نے خودکو اُس جگہ پایا جہال دوسب سے پہنے گر کر بے ہوٹل ہوئے تھے ۔اس کا مطلب تھا کہ بیسب یکی اُنہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اُس دفت سے ہورای تھی ۔دہ تمام رات بے ہوٹش پڑے دے ہے۔

ی دوم ارات بباری پست می اور دہاں اور دہاں اور دہاں ان انطاقہ وہ تڈر بوکر کا گے کل بیں گئے اور دہاں انہوں نے مرد ، فضر کا و هانچہ رہ کی مد سے کنوئیں سے نکال کرا تجی جگہ وفن کر دیا جس کے بعد کا لے گل سے ذراؤنی آ واڑیں اٹھنی بند ہوگئیں ۔ اس طرح کا لے جل کی راسرار کہانی کا اختیام ہوگیا۔

یہ میرے پہرے دار، غلاموں اور بیوی پچوں کے تھے۔
دن کے دفت جونکہ اس علاقے میں بہت دھوپ پڑتی
ہے۔ اس لئے سارے و حالینچ بے ہوش پڑے دسیتے
ہیں گر دات کے اعد جرے میں یہ اُٹھ جاتے ہیں اور
تکلیف کی وجہ ہے ردنے گئے ہیں۔ بھو سے اِن کا
درناد کھا نہیں جاتا کیونکہ اِن کی یہ جو حالت ہوئی ہے وہ
میری بی وجہ ہے ہوئی ہے۔ میں نے ایک مسلمان صوئی
کی بعرتی کی تھی جس کی بد دُعاے کی میں آگ لگ گئ
اور ہم سب اُس میں جل گئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک روز
ایک مسلمان در دلیش میرے کی کے دردازے پر آیا اور
ایک مسلمان در دلیش میرے کی کے دردازے پر آیا اور

یں نے طا زموں کو تھم دیا کہ اس فقیر کوشر بت پلا فہ تاکہ اس کی بیاس بھھ جائے ۔ طازم اُسے شربت پلانے ایک قیر آوس کی بیاس بھھ جائے ۔ طازم اُسے شربت پلانے اُس کی بیاس بو حتی بی گئی بیاں تک کہ گل کا سارا بشربت اِس نے کی والا ۔ چھر بھی بیری کہتا رہا کہ میری پیاس ابھی باتی ہے۔ اِس پر جھے بوا طصر آیا اور ش نے اُس نے اُس بھی رہی ہے۔ اِس پر جھے بوا طصر آیا اور ش نے اُس کیوں اُس بھی رہی ہے۔ اِس پر جھے رہی ہے۔ اُس کے والٹا کہ تمہاری بیاس کیوں اُس نے گشار نے لیج میں کہا:

میں بھی رہی ۔ جواب جس اُس نے گشار نے لیج میں کہا:

مال ودولت اکٹھا کرتے ہی جارہ ہو۔
مال ودولت اکٹھا کرتے ہی جارہ ہو۔





WWW.PAKSOCIETY.COM





کے کہنے سے جب مرزا صاحب نہ انے اور ای ضدیر اڑے رہے کہ میں تو کراچی کا دورہ ضرور کروں گا، تب مجور آگھ دالوں نے اُنہیں کراچی جانے کی اجازت سکول کاامتحان ویے کے بعد مرزا أدٹ پٹا نگ کو چشیاں ہو کی تو د د ضد کرنے گئے کہ ٹس اِن چینیوں میں ذرا کرا چی تک کا دور د کر آ دک کے کمر والوں اور دوستوں

# 

کلی۔ جبگاڑی ایک اعیشن پررکی تو مرزاصا حب کے

ا كما عثر دال كوبالا إلا ورأس كها:

منائے بھائی اللہ ہے والے جسیں جھ عمدو عمدہ اللہ ہے دے وڈ

اعر عوالے نے کہا:

میں باں صاحب! عمدہ می اغما دول گامیرے پاس عمدہ ہی اغمام موتے ہیں،خراب جیس

مرزا صاحب كب چپ رہنے والے تھا كنے

: 20

''باں ہاں! میں جانتا ہوں۔آپ گندے اغیب اپنے پائن ٹیس رکھتے بلکہ وہ گا کوں کو دیتے میں کیکن جسس گندے اعثہ بے ندویتا۔ بھئی جم مسافر ہیں''

ا کیے زندہ ول آ دمی جوم زا آوٹ پٹانگ کے ساتھ ۔ سنر کر رہاتھا، مرزا صاحب کی نو پی اُٹھا کر چھپالی ا در کہا کہ ریل ہے با ہرا ڈگئی ہے۔ جب مرزا صاحب دونے کے تو اُس نے کہا:

" منظم روایش سینی بها تا دول \_ ابھی آجائے گُنْ اُس آدی نے سیٹی بھالی اور چیکے سے مرزا **کی ٹونی**  وسعادي

دو تمن دن بعد مرزاصا حب کرا پی جانے کیلئے تیار ہوکر اسٹیشن مینچ ، مرزا صاحب کے دوست بھی انہیں خدا حافظ کہنے اسٹیشن میر آئے تھے، میں نے مرزاصا حب، سے کہا:

"مرزا صاحب! کرارتی میں میرا ایک و بست جمیل رہتاہے \_آپ ذراأس سے لمٹے آ ہےگا'' ر**ہ کینے گئ**ے:

"اب دوست کا پندلکودو، ایم آس سے ضرورل کر ا

یں نے مرزا صاحب کو پید کھے کردے دیا۔ مرزا اوٹ پٹاگگ کوہم نے انٹر کے ڈب بٹل بٹھا دیا تھوڑی ویر بعد جب گاڑی کراچی کیلئے روانہ ہوگئی تو ہم سب ووست اسٹیشن سے والی آگئے۔

کھ دنوں بعد مرزا صاحب کرا تی ہے والی ا لوٹے ،ہم نے آن سے کرا تی کی میرک بارے میں پوچھا،مرزاصاحب نے کرا جی کے دورے کے پکھ قصے سنائے ۔ذراآ ہے بھی سلے:

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ \* سراچی کے سفر میں مرزا اُوٹ بٹا تک کو بھوک

آ رہاتھا۔ اُس نے اُنہیں پکڑلیا ادر کہا: ہماراشیشہ تو زکرتم کہاں بھا سے جاتے ہو؟'' مرزا اُدے پٹا تک حاضر جواب تو ہیں ہی،آپ کہنے لگے: ''ارے بھائی! ٹیس تو شخشے کی قیت لانے گھر

بھاگا جار ہا تھا'<sup>'</sup> ·

وسسی ای دن کی بات ہے کہ مرزاصا حب کو بہت بال کلی ۔ آپ کی جیب میں ایک ہی آنہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدی شربت کی بوتل کی رہا ہے ۔ آپ اُس سے کھڑ گگہ:

" بھئی بھٹے ایک ایک آنے کی شرط لگالو، شی

یہ ہوت ایک ایک ایک ایک آنے کی شرط لگالو، شی

دوسرے شخص نے میرشرط منظور کرلی ۔ اِس پر سرد ا

ادے پٹا تگ نے شربت کی ہوت اُلی اُلی کر فٹا غث شربت

چیا شروع کردیا اور جلد ہی اُسے ختم کردیا اور اِس کے بعد

ده صاحب آئی میز پرد کھتے ہوئے فرمانے گئے:

ده صاحب آئی میز پرد کھتے ہوئے فرمانے گئے:

اس طرح چالاکی ہے مرزا اُوٹ پٹا جج نے اُلی اُلی ہے مرزا اُوٹ پٹا جج نے اُلی کے مرزا اُوٹ پٹا جگ نے اُلی کے مرزا اُوٹ پٹا جگ نے اُلی کے مرزا اُوٹ پٹا جگ نے اُلی کے مرزا اُل

- しけしないしてかか

ان کے سامنے ذال دی۔ مرزا أدف بڑا گھ أس ك چالا كى تار گئے۔ أنہول نے أس فخص كى پاس مى ركمى مولى نو لى افعائى اور كورك سے باہر كھينك دى۔ دوخض خوب چلايا:

''کم بخت یہ کیا کیا گونے؟'' مرز اأد یہ بٹا تک نے سادگی سے جواب دیا: '' گھبراؤ نہیں،ابھی سیٹی بجاتا ہوں تمہار کا ٹولیا دالی آ جائے گی'' مرز اکی اِس چالا کی پر دو محتص ردتے ردتے ہنس پڑا۔

ورا اور با گی کراچی بی کی کراچی کی کراچی کراچی

# .2014 J.F. 36

ملاقات بولَى؟ `

مرزاصاحب کینے لگے:" جی ہاں" میں نے بوچھا:" دوآ جکل کس حال میں ہے؟" مرزاصاحب کینے سلگہ: "جب میں نے ایسے آخری سرشدد کھا تھا تو آس

جيب بن عراج الحرارة ك من المحمد المحارثة المحارثة

عل نے ہو جھا:

"مرزا صاحب! آپ نے أے كہال ويكھا

مرزاصا حب كاجواب تحاا

"مندر من نهاتے ہوئے ....!"

یه تھا مرزا أدب پٹا تگ کا کراچی تک کا سفر اب دست مگل کاریات

و مميئة أئندوره كياكل كلاسة بين-

پڑھ دن اور کرا جی میں رہنے کے بعد مرز اأدت پٹا نگ والبس لوئے ، میں اور چندووست المغشن پر بی پینی گئے ۔ گاڑی آئی اور مرز اصاحب سراتے ہوئے الب سے باہر نگل آئے ۔ ہم نے ویکھا کہ مرز اصاحب کی جیب خوب چھولی ہوئی ہے ۔ ایک دوست نے لیے نیجا: ''مرز اصاحب! بیآ ہے کی جیب میں کیا ہے؟'' مرز اصاحب کینے گئے:

"ارے بھی کیا بتاؤں، دور لی میں ایک آدی تھا جو نک و کھنے کو ہا تگا تھا اور مجر آ دھا نکٹ بچاڑ کرواپس کرویتا تھا۔ آخرائے نکٹ خریدنے کے بعد ایک ثابت نکٹ بیال تک لانے میں کامیاب ہوا ہوں'' میں نے مرزاصا حب سے بوچھا:

" كول مرزا في اير اومت سي آب كى







موا تو بادشاہ اور فکد نے اُس کی شادی کرنا جاتی مگر شفراوے نے شادی سے ساف انکار کرنے کردیا۔ بادشاہ نے شفرادے کو سجماتے ہوئے کہا:

بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک مونان میں ایک بادشاہ تھا۔ اُس کا ایک بیٹا تھا، بادشاہ اور ملکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو سے صدحاہتے تھے۔ جب شنرادہ برا

# ,2014,3 38/

کسمان کی بینی کیوں ندہم'' انڈن کی بات ہے کہ شای محل کے را خاص کا اسے ایک ' کسمان بر گر تھا۔ اس کے کھر کے چاروں کرنس باغیجہ تھا۔ اس با بینچ میں تین خوبصورت اور کیوں کو گیند کھیلتے وکلے کر ملک نے انداز ولگالیا کہ ضرور حارا شنمادہ این مینوں میں ہے کمی ایک کو پیند کرتا ہوگا۔ اس نے قاصد بھی کر کسمان کی بڑی لؤکی کومل میں بلوالے۔ جب لؤکی آگئی تھ

طكدت كها:

ويكما تكييل "

" بی امیرا خیال ہے کہ شنرادہ جہبی پند کرتا ہے مگریہ بات بھی ہے کہ ہوئے شرماتا ہے۔اگریہ بات سی ہے تو جہبیں اپنی دلہن بتانے میں جھے کوئی اعتراض نہیں ۔ا ہے جم بناد کرمیری یہ بات درست ہے تا؟" "رانی بی ایسی تو اس بارے میں قطعا سیجھ میں جاتی ۔ کی اپر چھیئے تو میں نے شنرادہ صاحب کو آج کے

کسان کی بڑی لڑک نے گھبرا کر کہا لڑک کا سہ
جوب شن کر ملکہ نے چند لمحول کیلئے سوچا۔ پھر آسے
شنرادے کے مطالع والے کرے بیں لے گی اور آسے
ایک آرائش تخت پر بٹھا کر اُس کے کائن جس آ ہنتگی ہے
کوئی بات کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی نھوڑی ویم بعد

"مینا! میرے بوجہیں! س ملک کا تحت وتائ سنباننا ہے ۔ اِس لئے جلدی شادی کرلوتا کرانی ملک ہے ساند اِس ملک برحکومت کرسکو'

شنرادے نے بڑے شل ہے اپ کی بات تی کیا ۔ آخر میں نبایت صفائی کے ساتھ نفی میں سر بالا ویا۔ بیدد کھیے کر ملکہ کو بہت مالیوی ہوئی ۔ وہ بہارے بعرے کیجے میں اب

"میر کے لی ایر اا تا ہزائل ذلبن کے تبنیوں اور بچن کی کلکار اوں ہے اب تک محروم ہے ۔ خالا گل جھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے ۔ شادی کر کے جلد کی سے چاند می بہمن لاؤتا کے کل جس خوشیوں کا راح ہو'' شنم ادبے پر ملکہ کی باتوں کا کچھے افر منیس ہوا۔ اس

" مان! میں شادی نیس کردن گا" شغرادے کا بیرواب من کر ملکہ نے سوچا۔ " ضرور کونی بات ہے جوشنرادہ مجھ سے چھپار ہا

ہے۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شغرادہ کمی خرب اڑبی کو عابہ ا ہے اور ڈر کے بارے ہمیں بتا نائبیں عابتا۔ آگر الحمی بات ہے تو میں ہند گا ذن گی در جہاں شخرادہ عاہے گار میں اس کی شادی کردگی جاہے اس کی جونے والی فرامن کمی

www.paksoci

تیسرے دن ملک نے کسان کی تیسری اور سب
سے جیوٹی بٹی کوشائی کل بٹل بلوایا اور دہی با تیس کیس جو
اس سے پہلے اُس کی دونوں برسی بہنوں سے کر چکی تھی۔
کسان کی جیوٹی بیٹی جسٹی حسین اور خوبصورت تھی ، اُ تنی ہی
ذبین اور مجھدار بھی تھی۔ اُس نے ملکہ سے کہا:

" کمکہ عالیہ! آپ جیساتھم دیں گی میں کردں گی

ایکن پہلے میرے لئے اچھے ہے کپڑے تو منگوا دیجے۔
اس معمولی می پوشاک میں میراشٹرادہ کے سامنے جانا

اکھومنا سب نہیں ۔ دومیرے بارے میں کیا سوچیں گے!

ملکہ نے تھم دیا۔ چند کنیزی دوڑی آ کی ادر
سال کی چھوٹی بئی کواپنے ساتھہ لے کئیں ادر تھوڑی دیر
بعد نہلا دھلا کرعمد دی پوشاک اور زیورے پہنا کر لے
بعد نہلا دھلا کرعمد دی بوشاک اور زیورے پہنا کر لے
ترش ہوئی ، دلی

''خدا تمہیں نظر بدے بچائے ، کی کی تم شنرادی دکھائی دی ہو''

کسان کی اڑی ملکہ کی میہ بات سن کرشر ما گئی۔ ملکہ اے اپنے ساتھ شنم اوے کے کمرے میں کے گئی اور تخت پر بٹھا کروآپس چلی آئی تھوڑ کی دیر بعد شنم اور گھوستا پھر تا اینے کمرے میں پہنچا شنم اوے نے نہ نو لاکی کی طرف شنراده أس كرے من آئنها اس نے كسان كى برى الركى كى طرف كى الكى كى طرف كى الركى الركى

"منارُ بنی اشترادے فرقم سے کیا بات چیت ی؟"

" ملک عالیہ! شمراد وکل شام پھی در کیلے آئے
سے ۔ میز پر بیٹ کر لکھتے ہے ادر پھر چپ چاپ اٹھ کر
دالیں چلے گئے ۔ بھے سے انہوں نے بات تک نہیں گئ"
کسان کی لاکی نے جواب دیا ۔ ملک نے اس لاک
کو انعام واکرام دے کر دائیں اس کے گھر بھیے
دیا ۔ دوسری لاک کو بھی ملک نے ای طرح شنمادے کے
کمرے میں بنجایا گراس کے ساتھ بھی دائی داقعہ پیش آیا
جواس کی بری بہن کے ساتھ پیش آیا تھا شنمادے نے
اس سے بات کرنا تو درکنار اس کی طرف دیکھا تک
نہیں ۔ ملک نے درسری لاک کو بھی تھنے دے کر دفعہت
نہیں ۔ ملک نے درسری لاک کو بھی تھنے دے کر دفعہت

چلا گیا کسان کی چھوٹی بیٹی وہیں تخت پر جیٹے جیٹے سوگئا۔ دوسرے دن ملک نے آکر ہو چھا: ''سنا دُبٹی کیا رہا! شنمرادے نے تم سے کوئی بات کی؟''

کسان کی اڑک نے پہلے بی اس سوال کا جواب سوچ رکھاتھا، دہ جہٹ یولی:

" نظمه عاليه! زياده باتي تونه موكي ، بس شغراده صاحب آئ ادر مجمد س لوچيني ملك كرتم كون مو،ادر يهال كون آئى بو؟"

من في جواب دما:

''جی! بھے ملکہ حضور نے یہاں جھیجا ہے'' میسُن کراُ نہوں نے مشکرا کر میری طرف و یکھا اور بھرمیرے پاس بیٹھ کر دریتک اوھراُدھر کی با تمل کرتے '''

ملک بین کر بہت خوش ہوئی۔ اُس نے اندازہ
لگالیا کہ ضرور شنرادہ کسان کی جیونی بی کو بیند کرتا
ہے۔ اُس نے لاکی کوشائ کل بی میں رکھنے کا فیصلہ کرلیا۔
ملک نے کسان کی لاکی کو و دسرے دن بھی شنرادے کے مطالع کے کرے میں جیشے رہنے کا حکم دیا۔ کسان کی لائی عدہ پوشاک بینے شاہی کل کے برآ مدے میں ٹیننے

دیکھااورنداس ہے کی تم کی کوئی بات کی۔ میز پر بیشر کر موم بی جلائی اور کچھ لکھنے لگا۔ کسان کی لڑک نے میدد کھی کر شغرادے ہے خود بات کرنا جائی، دہ بولی:

"اشترادے! آباتھاتو ہیں"

شنرادے نے اِس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ، بس جب جاب بیٹھا لکھتار ہا۔ شنرادے کے کرے میں کوئر کی کے پاس ایک مینا کا پنجرہ فیکا ہوا تھا۔ کسان کی لڑکی نے مینا سے تناظب ہوکر کہا:

"بی میناتم بی کچھ بولو شنرادہ صاحب نے قرشاید مذبولنے کی تنم کھار کھی ہے"

محرائری کی جیرت کی انتباندر بی جب بینانے بھی لڑک کی بات کا جواب نددیا۔ تب آخریش کسان کی لڑک نے تنگ آ کر موم می کومخاطب ہوکر کہا:

"اچھی موم بتی! کیا تم بھی میرے سوال کا جواب "e.

شنزادہ بین کرجمخیلا اُٹھا۔اس نے قلم میز پریخا .

"موم بق! تهمیں کیا جائے۔ بجھے کیوں پریشان اررکھاہے"

يه كهدكرده بادُل بختا تيزى ع كرے عبابر

41 2014, 5/1

دول کی"

حِيونُ بهن نے بمایا۔

أس شام كوجب شنراود كمرے مين آياتب كسان

ک چھوٹی بین بول: " بیری بینیں موتوں کا ایک بار بیجنے کیلئے لائی

بيرن سين ويون. بين، کيا مين فريدلون؟"

شنراوے نے لکھتے ہوئے جواب دیا:

"موم بتى المارى كى برى درازش بيسونے كى

اشرنيال تكال لؤ

ووسرے ون اس نے ملکہ کو بٹایا کہ موتیوں کا بار خریدنے کیلئے شنراوے نے اے یہ اشرفیاں وی

بیں۔ ملکہ یہ شن کرادر خوش ہوئی تھوڑی در میں اُس کی

د دنوں بڑی بہنس بھی آھٹنے ۔

حجوثی بہن نے اشرفیاں دیجے ہوئے کہا: منابع کی مصل کے است

"بدلو، ہار کی قیت شمرادے کو ہار بہت پسندآ یا" بیر شن کر ددنوں بھیں مارے صد کے جل

سئي \_ پيموچ كربولين: "إس كا مطلب سي بي كشنراد د حضور تهيين انني

ملك بنائيس مع كيا شادى سے ملے م أن سے الادا

تعارفت بين كرانكتين؟"

کی یا نے میں اس کی دونوں بوی مبینیں بھی وہاں آسٹیں

"نبين! للك في عم يا ب كديس يبين شاى كل

یں رہوں'' کسان کی جیموٹی لڑ کی نے کہا۔

"اچھابہ بتاؤ كەشنرادے نے بھىتم سےكوئى بات

ى؟''

ان از کیوں نے پوچھا۔

'' إن إن ، كون نيس يشنراده معاحب كنى دير تك جيشح جمرة سے باقم كرتے رہے''

عالاك بهن نے جواب دیا۔

پڑی بہنوں کو چیوٹی بہن کی باتوں پر بھین مہین

آیا۔ آنہوں نے سوچا کہ بیجموث بول دہی ہے۔ اچا تک

اُن کے زائن یل ایک ترکیب آئی ۔ دو ایک سوداگر کے اِس محکم ارد اُس سے موتیوں کی ایک مالا لے

آ سی، اِس الاکوچیونی بهن کودکھا کر بولیں: " بد بار فردخت کیلئے ہے۔ کیا شنرادد سے بار

تہارے لئے بسکاے؟"

" مجھے ور جاؤ، من شمراوے سے پوچھ کر جواب

# ,2014,3

گوش گزار کیں او ملک نے فررا ایک شاندارد توت کا اہتمام کیا۔کسان کی لڑکی نے اپنی ددنوں بہوں کو کھانے پر باایا لیکن شخمادے سے تعارف کا مسئلہ دو گھر بھی حل نہ کرکی ابالاً فراس نے این بات سے نیخ کیلئے ایک بہانہ پہلے ہے سوچ لیا۔

دونوں بڑی مینیں ایٹھے کپڑے بیمن کر دعورت میں آ کیں لیکن انٹیوں دہاں شنرادہ کہیں نظر نیس آیا۔ سراہ حر و کچے کرایک بمن بولی:

"شنم اده دکھائی نہیں دے رہے۔ ده کہاں ہیں؟" "کیاده دعوت میں شر کیے نہیں ہوں گے؟" ددسری بمن نے کہا۔

"کون نہیں! خردر شریک ہوں گے ۔ می ہے شکار کھیلنے ملکے ہوئے ہیں بس اب آتے ہی ہوں سے" چھوٹی بہن نے بتایا۔

اُن کے درمیان میہ باتیں ہور ای تھیں کہ دفعتا ایک قاصد محکور ادوز اتا ہواد ہاں آیا ادر بڑے ادب سے سلام کرکے کسان کی جھوٹی اگر کی ہے بولا:

" فتہزادہ حمنور! آپ کو دد منٹ کیلئے پاکی باغ میں بلارہ ہیں کو بی ضروری بات کہنا جا ہے ہیں؟" کسان کی تجوئی لاکی اپنی ددنوں بری بہنوں کو "آج شام کو میں اُن سے بو چیولوں گی ۔ وہ مان گئے تو ضرور میں تمہیں اُن سے ملوادوں گئ "
جیوٹی بہن نے کہا۔ اُس شام جب شنم اوہ حسب معمول کرے میں آیا تو کسان کی لاکی نے سکیاں جرکر

رونا شروع کردیا شنمراوہ آس کے رونے کی آ داز سن کر

ابرال:

"موم بن بح اردنی کیوں ہو ۔ بیاں آؤ"
کسان کی لڑکی ہے سن کر اُٹی اور شخراد ہے کے
قریب آکر کھڑی ہوگئی لیکن شغراد ہے نے نگاہ اُ طاکر بھی
اُس کی طرف نیں دیکھا ۔ دو برابر سرجھکا نے لکھتارہا۔
"موم بنی! میں ایک معمولی می کنیز انہیں کیے با
علی ہوں ۔ بس ای بات کوموجتے ہوئے اپنی قسمت پر
آنسو بہارہا ہوں"

کسان کی اڑکی نے کہا ۔ شخرادے نے جواب دیا:

"کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، تالاب میں طخیر،
میں، جنگل میں ہرن میں، در بار میں شکاری ہیں ۔ بادر چی
خانے میں میشار خانسا ہے ہیں ۔ انہیں ضرور کھانے پر
مال کے میں بیشار خانسا ہے ہیں ۔ انہیں ضرور کھانے پر

ائنی با تمل کہدکر شخرادے نے قلم میز پررکدد یا اور کرے سے باہر جا گیا لڑکی نے برسب باتش ملک کے

# 43 2014,2014

ے وُ ھانپ کرائے اپ ساتھ شاہی محل لے آئی اور سارا دافتہ ملکے کوش گزار کیا۔

ملکہ اپنے بوتے کو دکھ کر بہت خوش جوبی ۔ د: کسان کی لڑکی کو بوتے کے پاس چیوز کرخود بہو کو دیکھنے کیلئے گئی مگر جب د و پائیس باغ میں درخت کے پاس پنجی تو وہاں شنم اوہ اُداس کھڑا تھا۔ ملکہ کے بوچھنے پراس نے

"بان! من نے ایک جل پری سے شادی کی تھی،
ہماراایک بچہ بھی تھا۔ میں آپ کوان سے طوا تا گرجل پری
کا ایک شرط تھی کہ وہ بھی کی سے نہیں ل کتی ۔ اگر بھی کی
نے لئے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کیلئے غائب ہوجائے
گی ۔ آج ہمارے نئے کو معلوم نہیں کون اٹھا کر لے
گی ۔ آج ہمارے نئے کو معلوم نہیں کون اٹھا کر لے
گیا ۔ جل پری مہتی ہے کہ اس میں میری شرارت
ہے ۔ اس لئے وہ مجھے ہمیشہ کیلئے جھوا کر چلی گئ"

" تو ول جھوٹا ندکر بیٹے ، آئیں مجھے ایک اور پری
سے طوا کول"

ا نتا کہ کر دہ شغرادے کو ایک کمرے میں لے گی جہاں کسان کی بٹی شائی پوشاک میں ملبوس نضے شغرادے کو گود میں لئے میٹی شخصی شغرادے نے آج پہلی بارکسان کی لڑکی کو دیکھا۔ دہ است جمل بری سے بھی زیادہ دہاں چیوؤ کر قاصد کے ساتھ پاکیں باغ کی طرف جل

دن ۔ باغ ہیں پینج کر اُس نے قاصد کو افعام دے کر

رخصت کیا ۔ وہ خوثی تھی کہ یہاں تک اُس کا ڈرامہ
کامیاب جارہا ہے ۔ اُس نے سوچا کہ اب وہ بہنوں کے

دالیں جانے تک پہیں رہے گی ادر بعد میں بہنوں سے

دالیں جانے تک پہیں رہے گی ادر بعد میں بہنوں سے

اٹی ابرشنرادے کی غیر حاضری کی معانی ما تک لے گی۔

کسان کی لڑکی پاکیں باغ ہیں جہل قدی کررہی

مینی کہ اچا تک ایک بڑے یہ درخت کے ستے میں جہا کا

آر دیکھا تو آسے دہاں سیرھیاں نظر آ کیں ۔ کسان کی

لڑکی سیرھیاں آئر کر نیچے جلی گئی ۔ نیچے اسے ایک تی دشیا

دیکھنے کو کی ۔ اُس نے دیکھا کہ دریا کا خوبصورت کنارہ

دیکھنے کو کی ۔ اُس نے دیکھا کہ دریا کا خوبصورت کنارہ

آنبیں وکھ کر کسان کی لڑکی ساری بات مجھ گئ۔

آب آسے معلوم ہوا کہ شنرا وہ کیوں شادی ٹیس کرنا چاہتا۔

تین کو اس طرح لیئے و کھے کر وہ اندر محل میں گئ۔ وہاں

ہے گدے، جکھے اور جادریں لے کر دوبارہ باشیجے میں

آئی۔ یکے کو آفیا کر اُس نے گیدوں پر لٹایا اور ریشی جاور

ے۔ وور ایک عالیشان محل ہے محل کے باغیم میں

خہزادہ،ایک جل بری اور نفے بچے کے ساتھ لیٹا آرام

# ,2014,5/1 (44)

ا گلے روز وونوں کی شادی ہوگئی اور یوں کسٹان کی جھوٹی بٹی اپنی عقل مندی سے ملکہ یونان بن گئی۔ اِس طرح سید کہانی اختیام پذیر ہوگئی۔

حسین اورخوبصورت نظر آئی۔ جب اُس نے اپنے بیٹے کو مجی بھی زندہ سلامت و یکھا تو اُس کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ رہا۔

# حكيم اقليدس كى حكمت آموز باتيس

مور عالم بعل اورعباوت گزار برمعرفت دونوں ایک جیسے ہیں -ایک جو تیری تسمت جن نہیں اس کی طلب تحقیح اضردہ کر دے گی -

ہر ہویرں سے بس میں ہوتی ہے ہو۔ ہیں جو خص علم کے باو جور بے عمل ہوا س کا شار اِن مریضوں میں ہوتا ہے جن کی دواتو ہوتی ہے محرعلان نہیں کراسکتے ۔ سریر سریر سے محمد میں ایس ہے۔

جہر خوشا یہ ہوے بچو کیونکہ وو تھیے کسی جگہر ذکیل کرائے ہیں ۔ مصل ای سورا ایر کے خاصلہ ج

ہے جولوگ جلد از جلد و دلت مند بنا جا ہے ہیں وہ دراصل لوگوں کا مال ہڑپ کرنا جا ہے ہیں -

الله نفس كوة بو من ركينه كيليج كم كلاؤ اورتم موؤ -

ين جوفض الني آب كودومرول مي كم ورجد كاخيال كرع وأى كوكم وكالم على ين-

جيه دانا ہے مخورہ کراوروا نا وہ ہے جو كم بولے اور زيا وہ سنے ، جو گروش ايام ہے تلک ند ہو۔

ی جو شخص اپنے مال کو بے جا خرج کرتا ہے جلد غریب ہوجاتا ہے -

المناع المعنى كولمان مركه جواميا غدارادركام كى مجد بوجدرك بوداس من كى كى سفارش قبول مت كر-

الله و بعائيوں ميں وشنى نەۋال كەدەمىمولى بات رسلى كركيس اور تھے يُرانى حاصل بو-

ینه عالم بے عمل اور عابد بے معرفت چکل کی مانند میں جوشب وروز چکر میں سرگراں میں کیکن نہیں جانے میں کہ کس حال میں میں ۔

مرسله: و داص ظهیر لا هور

HE EL EL .. AND CHENT POLI



# 46/

"میری طرف سے اجازت ہے" ہاں کی رضا مندی معلوم کرکے بیخ چلی کی خوشی کا موکانہ ندر ہا۔ دہ اُچھٹے کودتے ٹاچے گاتے کرے سے محن کی طرف دوڑے ۔اُن کی ہاں اُن کی اِس ترکت کو دیکھ کرا درانسر دہ ہوگی ادر بڑ بڑائی:

"کاش ملے اتم کو عقل مند بھی ہوتے"
شخ چلی سید سے اپ گدھے کے پاس پہنچ جو تحق میں ایک تھولے ہے وہ تحق میں ایک تھولے ہے انہوں میں ایک تھولے ہے انہوں کے بیاد سے گدھے کی گردن پر ہاتھ تھیرا۔ چر اسے کھول کرمکان سے ہابرلائے گدھے پرسوارہ وکردہ بازار کی طرف ردانہ ہو گئے جو اُن کے گھر سے تھوڑی ڈور

خیالی بلاد کہاتے جب دہ بازار کے فزدیک پنچ تو انہیں خیال آیا کہ دہ پسے لانے تو مجول علی گئے ہیں۔ "یار تو اپنی بارات لے کر کسے جائے گا؟"..... انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ "اللہ مالک ہے" .....خود عی جواب دیتے ہوئے

امدہ میں ہے ۔ است ورس دو بار دیں اور است اور

"المحرية إلم عادى كرع كاكون؟" أس كى مال في افسردكى سے كھا۔ "امان! كياحمين جه من كون كى نظراتى با" في على في الزكريوجما-" نہیں مے!" ....اس کی ماں جلدی ہے بولی ۔ " میں یہ کہ ری تھی کہ ابھی تو تمہارا کس ہے رشتہ طے نیں ہوا کی سے بات توطے کر لینے دو ا "امان الحمهیں کسی ہے بات کرنے کی مفرورت نہیں ہے۔ یس نے اپنے لئے رشتہ خود ڈموٹر لیاہے" ''اجِها''..... مال نے حرت سے کہا۔'' محر جے حہیں اتی جلدی می کیا ہے تہارے ابا مرحم ک بی كى عادت كى كەبركام ئىل جلدى دكھاياكرتے تے" " نو پر ش کول مجھے رہوں ش مجی تو انبی کا مِنا مول' ' ..... على في فر سے كها۔ " ہیں شادی ضر در کروں گا اس کا ہیں نے فیصلہ

> " قو پھراب جھے کیا کہنے آئے ہو؟" ماں نے ناگواری سے پوچما۔ " ماں اتم سے مرف اجازت لیما چاہتا ہوں" ماں نے بیزاری سے کہا:

كرليايه

# 

شخع چلی نے جلدی ہے کہا۔ اچا تک اُنہوں نے آواز لگانی شروع کروی ۔'' چھ روپے میں گدھانے لؤ'

آنا فانا أن كا گدما كم كيا-أنبول في طوائى كروپ چكاف اور برفى كالفاف أشاكر آم جل ويئ وروپ أن كي پاس في كي د أنبول في سوچا كراس سي بحى كوئى چيز شريدنى چاہے - چنانچ أنبول في مال كيلئے چارآف عن أيك پان فريدا - باتى جيول سي أنبول في ايك موئى شريدى اور گرى طرف

مر بھی کر انہوں نے پان مال کے حوالے کیا۔ وہ پان سے کر بہت خوش ہوئی۔ مرفی کو فرئ کر کے انہوں نے بیان مال کے حوالے انہوں نے انہوں نے اس کی اور شین اس چو لہے پر کیئے کہ کیلئے رکھ ویا مین کا دروازہ کھلا تھا۔ اُس میں اچا کی ایک موٹر تیزی سے باغری کی طرف لیکا۔ اُس نے پاؤں کی تھوکر سے باغری اُل طرف وی۔ مارا کوشت زمین پر گر کمیار کتے نے جلدی جلدی کچھ کھایا جو باقی بچا اُسے منہ میں وہا کر باہر لکل جلدی کچھ کھایا جو باقی بچا اُسے منہ میں وہا کر باہر لکل حول کے وہ یہ کھایا جو باقی بچا اُسے منہ میں وہا کر باہر لکل حمل کے وہ یہ کھایا جو باقی بچا اُسے منہ میں وہا کر باہر لکل حمل کے وہ یہ کھایا جو باقی بچا اُسے منہ میں وہا کر باہر لکل حمل کی دوج کھایا ہو بائی جب کھانا کیک جانے کا حوج کر میں میں بین ایک وہ کی حمل میں بین ایک وہ کی حمل میں بین ایک وہ کے دائے انہوں نے اپنا مر پیدا ہے گوشت نام

''ارے بھی مدیر نی تول دوایک کلؤ' اُنہوں نے اگر کر کہا۔ حلوائی نے برفی تول کر اُن کے سامنے رکھ دی ۔ ''ایک کلودود دیم بھی تول دو'' ..... شخط چلی نے کہا۔ حلوائی نے حمرت ہے اُن کی طرف و یکھا' کچھ سوچا اور پھر بولا:

''صاحب!ودوه تو ہے ٹیمیں'' ''اچھا ٹیمرکوئی بات ٹیمیں' کتنے چیے ہوئے؟'' شخع جلی نے پوچھار ''چارروپے'' ۔۔۔۔۔طوائی نے بتایا۔

شخ چلی نے مینے نکا لئے کیلئے جیب میں ہاتھ و الامر پر گھبرا مئے ۔ ہیں تو وہ لائے ہی نہیں تھے ۔ وہ سوچنے لگے کہ حلوائی کو پہنے کہاں ہے دیں ۔ اگر وہ برنی واپس کردیتے تو وہین کے گھر کیا لئے کرجا کمی گے۔

''مها حب حی جلدی کریں'' .....طوائی نے انہیں غاموش پاکر پیپول کامطالبہ کیا ۔

''یار پیسے تو می نبین' تم میرگدها لے کو' اُنہوں نے گڑ بردا کر کہا۔

"كياكها كدها ليلون "..... طوائي چيار "ا چهابمائي ايم ابعي تهيس يبيدية بين"

# 2014,351

ساتھ وہ مند سے شہنائی کی سریلی آ واز بھی نکال رہے ہے۔ وہ بدی ستی کے عالم میں جموعتے ہوئے جارہ سے ۔ ای ستی میں برنی کا لفافہ ند جانے کب اُن کی بخل سے نیچ گر گیا ۔ اب لوگوں کی ایک کثیر تعداو بھی اُن کے ساتھ ساتھ چال ری تھی ۔ نوگ اُن کی اِس حرکت پرانس رہے ہے۔ بیاز چلے مارہ بھے جارہ ہے۔ بیاز چلے حارب ہے ۔

وہ خیالات میں پکھا ہے کھوٹے ہوئے ہتے اور خوشی ورک ہوئے سے اور خوشی وسرت نے اُن پر اِس حد تک غلبہ پالیا تھا کہ وہ اپنے ہے جو گر کو نہ و کھ سکے ۔وہ چو کے تو اُس وقت وہ گہرے گر میں فوطے کھا رہ سے روگوں نے فورا اُنہیں باہرنکالا لیکن شیخ چلی اِس عرصے میں بے ہوش ہو چکے سے ۔انہیں فورا اُن کے گھر ہے گہر ہے گر ہہت اُنہیں والک میں وکھے کہر ہہت کھر کہ ہے گا اِس حال میں وکھے کہر ہہت

ان ی بان چیج و بان طال بحل و یه روبه کریشان بونی اور آنیس بوش میں لانے کی کوششیں کرنے میں یہ یہ آخر خدا خدا کر کے آئیس بوش آئی گیا۔
"اماں! میں کہاں بول؟" اُنبول نے آئیسیں کھولتے تی ہوجھار

کی کوئی چیز و ہاں سوجوون تھی۔ ہنڈیا چو لیے کے پاس اُلٹی پڑی تھی۔ رویتے دھوتے مال کے پاس پٹنچے -مال نے کہا:

'' بینے اکوئی بات نہیں مینج نئ خرید لینا'' '' لیکن اماں! کیسے خرید وں گا' میں نے گد معاﷺ کر پہنچزیں خریدیں خمیس اب میں کیا پچوں گا'' شخ چلی کی ماں نے جب بیسنا تو افسوس سے ہاتھ

"کاش مینے! خدا تھے کچھٹل میں دے دیتا" شام ہو چکی تھی ۔ شخ جلی اپنے بہتر پر لیٹ سکے اور طرح طرح کے خیالی پلاؤ وکاتے ہوئے نیند کی حسین داو بوں میں کھو مے ۔ دو ہری تیج جب وہ اُٹھے تو اُنہوں نے بارات لے کرجانے کی تیاریاں شروع کرویں۔ ماں نے مع چھا:

'' بیٹا! کہاں چلے'' ..... فی جلی کہنے گئے: ''اہاں! میں شاوی کرنے جارہا ہوں'' ہاں خاموش ہوگئی۔ فیٹے جلی نے ٹین کا ایک ڈسرزی سے باعدہ کر محلے میں ایٹھایا۔ ہاتھ میں وو چھڑیاں لیں ایرنی کالفافہ بنٹل میں وہایا اور کھر سے جل پڑے ۔ کھر

على المول ني ولي المراكز المركز المراكز المركز المركز المراكز المركز المراكز المراكز المراكز

اُنہوں نے بری طرح کا پہتے ہوئے کیا۔ "امان! جھے کیا معلوم تھا کہ شادی کرنے کیلئے پہلے گڑ بیں شسل کرنا پڑتا ہے ورند بیں بھی ایسا ارادانہ کرو" '' شمر آو شادی کرنے جارہاتھا گھر جھے نہ جانے کیا ہوا؟''۔۔۔۔'' جِنّا اِتم ایک گھرے کڑش کر گئے تھے'' گڑکا ٹام سنتے ہی شخع جلی لرزنے گئے۔ '' امال!اب شم بھی شادی آئیں کردن گا''

# لطاقف مرسلة فتماوذوالتقارنيس آباد

استاد (شاگردسے)" چالباز کے کہتے ہیں؟" شاگرد:" جس کی چال ہیں ہازہو" استاد (شاگردسے):" وہو کے ہاز کو جملے ہیں استعال کرؤ" شاگرد:" جناب! ہم نے وہو کے سے ہاز پکڑے" شاگرد: " جناب! ہم نے وہو کے سے ہاز پکڑے" سکاؤٹ لڑکیوں کی ابتدائی طبی اعداد کے کورس کے دوران بے سوال دریا فت کیا گیا: " گر بچہ درداز ہے کی چانی گل لے تو تم کیا کردگی؟" " میں کھڑکی کے راستے اعدر کو دچاؤں گی' ' ۔۔۔۔۔ لڑکی نے جواب دیا۔ ہنڈ شائد کین کے شاہد کہنے کہنے

> استاو(شاگروستے)''دوا فاند کے کہتے ہیں'' شاگرہ:''جناب!مرجس کےدو فانے ہول''

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



# جوتے *لنگڑا* اور نادان

سيد بمور الحسن

بہت ہے مروت وہ انبان تھا را کرے میں ہورج چھے آکرا کے باتے تے ہوئے ہو يرا الي تحت كر كنا تما دا حين خواب بما تما ود رات مي تنا تنی اس کی بھی جیسی بھری فلا ایک دن این باردل کے پاس ند پاؤل علی اور تن یا لایمه کلی وجوب محی یاوں ملے کے یا کے دل میں گھر اس کے کرنے سے لا كرنے كوے ور خالق كے ماتھ" كما" دور بے يرا دولت سے إلق مر مرے اوں یں جرآ سی گداگر تھا اس را بی بے وست و پا جو ریکھا اے خت گھرایا دا ور این خدا ہے ہوں کویا ہوا اللاست بين بادُن يه كاني يجمع میں ہمت ہے اوں رزق اپنا ہاہے النام اول حال کر دے کھا۔

کسی شر میں ایک نادان تھا خيالوں كى رونا يمن رہنا تما ور. تا آ تها دن ده خراقات ش امیروس کی وہنا تھا وہ مموج عم خدا نے جمال ہے عمایات کیس وہ جی وار ہے تما چا با رہا لکک گداگر سے کرایا دا خمیر ای کا حاک افیا سویا اوا المين جي کي جوتے کما تي تجي بنایا ہے خائق ج تر نے جمال تِ اربِع ے ابلی کے میرا خدا!

51/2/2014/51



و ی تقی د دبنوں بنے بننے سے اُدھار کے کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن مِعاعبرت کے ہاس اَ یاادر بولا:

الکی گاؤں ٹی ایک فریب مورت دہمی گی۔ اُس کا ایک لڑکا تھا۔ وو بے چارے بہت فریب تھے۔ نے وب کر اُن کے پاس ایک گائے تھی۔ وہ بہت کم دودھ

كرگر أحميار مال في سارا قصه سنا أو وه بهت نارا في الوقى الوقى دري الم

" تو بھی کتنا ہے وقف ہے۔ اِس کا ٹی بھدی ہنڈیا کے بدلے اُس بڈھے کوگائے وے دی" بیہ کہ کراڑ کے کو اُس نے بہت مارا۔ لیکن اڑ کے کو

بور سے کی بات کا استبار تھا۔ اُس نے ہنذ ہاکو چو لیے پر رکھا، جسے ہی آگ بنڈ ہا کے بیندے سے گل ، اُس نے بولنا شروع کرویا۔

> " کمی کمی ش جار بی ہوں" " کو کہال جار ہی ہو؟" لا کے نے یو جھا۔

''مِس بینے کے باور پی خانے میں جاری ہول' ادر یہ کہ کر ہنڈیا عائب ہوگئ یہ تھوڑی دیر بعد ہنڈ با پچرآگ پررکمی ہوئی تھی لیکن اب وہ خالی نہیں تھی ۔اس میں مزے داریلاؤ کھرا ہوا تھا۔

مال جیٹے نے پلیٹی بجر بجر کے بلاؤ کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئے گرتھوڑی بی دیر بعد مال نے پھر سور مجانا شروع کروہا۔

" آج كا كھانا تو ہنڈيانے وے دبا يكل كا كيا ہے

"کل ٹام تک میرے سارے پیے دے دو درند بھے ہے کراکوئی ندہوگا"

بچاری عورت کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔وہ بیٹا کا قرض کیسے اوا کرتی ، اُس نے بینے ہے کہا کہ منڈی جا کرگائے ﷺ آؤ، اِس ہے جو پیسے لیس سے وہ بیٹا کووے ویں گے۔

لڑکا منڈی کی طرف جار ہاتھا کہ راہے میں ایک بوڑھا لما۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہنڈ باتھی ، اُس نے لڑ کے سے یو چھا:

"ميال كمال جاربي وي"

الا کے نے بوز مے کو ساری بات بتاوی ۔ بوز مے

" پریشان مت ہوہتم بجھا پی گائے وے دو۔ اس کے بدلے میں تہیں ہے ہنڈیا وے دوں گا،

"ين منزيا في كركيا كرول كا؟"

الاسكاني يوجها-

آد بورُ حما بولا:

''سے بنڈ ہا بڑے کام کی ہے۔! ہے آگ، پر دکھنا، پھر جو ما گھو گے بیٹھیس دے دے گئ'

الكيف كائ أحدد وى اور خود منذيال

53/2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 201

اُس میں ڈھروں روپے بھرے ہوئے تھے لڑکا اوراُس کی ماں روپے گئے گئے ۔ائنے میں آتش وان کی چمن میں ہے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز بنے کی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہ رہاتھا:

" بچا دُبچادُ اللي مرا"

اصل میں بواری تھا کہ جب ہنڈیا بینے کی تجوری میں مستمسی توسینے نے اُس کو پہنے چراتے ہوئے و کھولیا۔ جب ہنڈیا کھڑک سے اُڈ کراآنے کی توسینے بھاگ کراسے پکڑلیا اور ہنڈیا کے ساتھ اُڈ تا ہوا عورت کے گھر تک آھی ۔ ہنڈیا آتش دالن کی چنی میں سے فکل کر گھر کے اندر چلی گئی لیکن بیا بہت موٹا تھا ، وہ چنی میں پھنس کردہ گیا اور چلی گئی لیکن بیا بہت موٹا تھا ، وہ چنی میں پھنس کردہ گیا اُل کے نے مینے کوچنی میں پھنسا ہواد کھا تو اُس نے آتش دالن میں اور کلڑیا ان وال دیں ۔ وھو کی سے جنے کا وہ گھنے لگا ۔ اُس نے چنے ناشر دی کیا:

"خدا كيليج مجه بچاؤ - مِن تمبارا سارا قرضه

معاف كرتا مول" عورت بينے كى مدو كے لئے بھا كى تو لاكے نے

أعدد كة موع كبا:

"مان اے مت نکالا" بنے نے پر فریاد کی: بيەن كرمىند يابول: " كىمى كىمى ميں جارى مول'' "كہال جارى مو؟"

لڑکے نے پوچھا۔ "بنے کے بادر جی خانے میں'

سے سے بور پر ماہ سے باں اور کھنل بعد وہ وہ الب آئی ۔ چند مند بعد وہ وہ الب آئی آئی ۔ چند مند بعد وہ وہ الب آئی آئی ۔ قد اس بیل گوشت ہزکاری اور کھنل بحرے ہوئے ۔ قد ونوں ماں بیٹوں نے تمام چزیں زکال کر المماری میں رکھ ویا ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مال نے بڑ بڑا تا شروع کر دیا:

" چلو خير إس بناريا نے جسيل ايك افخ كے لئے كمانا تو دے ويا ب ليكن جم بينا كا قرض كيے اداكريں مرى"

یان کراڑ کے نے ہٹ یا چو لیے پرد کھود ک ۔ ہنڈیا کو آگ گی تو وہ بولی:

"کی کی! میں جاری ہوں" "کبال جاری ہو؟" لا کے نے پوچھا۔ "مینے کی تجوری میں"

، اور وه عَاسْب موكنى \_ چندمنك بعد وه واليس آكى ت

# 2014 251 2 54

 " خدا کیلیج مجھے ہا ہر نکالؤ۔ میں تمہارا سارا قرضہ سعاف کرتا ہوں بلکہ اپنی لڑکی کی شادی بھی تم ہے کرتا ہول"

بول"

یون کرلز کے نے اُدیر کے کے کرینے کو چنی میں ہے

محسیت کر باہر نکالا ۔ایک بخے بعد بینے نے اپنی بی کی

حافظ شيرازي رحمته الله عليهن فرمايا

منے عقل مندول کے نزدیک اپنوں ہے وفانہ کرنے والا دوتی کے قابل نہیں۔

نٹا اگرروزی کا انتھار عقل مندی پر ہوتا تو بے وقو نول ہے بڑھ کرکوئی شک وست ند ہوتا۔ پنٹا علم کل کے بغیر بیکا دے ۔

مدد جم فرور کے جامد میں مست میں اور اس کا نام ہم نے ہوشیار ی رکھالیا ہے۔

الله كمزور بررتم كرو م توزيردستول كظم سے في جاؤ كے۔

میہ تو کل کے آسمانہ پر بینجنا آسان مرآ خرت کی سروری شکل ہے۔

الله الله كا جود والمحال كالحاج في مونا مواع الله كريم كـ

الله المن المستول كالدرندكر في دالول من الاحركوكي كمينيس منها المن المركوكي كمينيس من المركوكي كمينيس من المركوكي المائيس المركوكي المركوك

الله حالات دورال بہترین کتب ہے بہتراستادے۔

من جو تحضی بھین میں اوب کر ناخیس سکھتا ہوئی عمر میں اس سے بھلائی کی کوئی اُسینیں ۔ مندح بھی آوی ساری ونیا لے کر بھی بھی کا ہے، اور قائع روٹی ہے بھی پید فیرسکتا ہے۔

باری عرب و بیسته و جادیدا قبال ریناله خورواد کاژه مرسله: را دُ جادیدا قبال ریناله خورواد کاژه

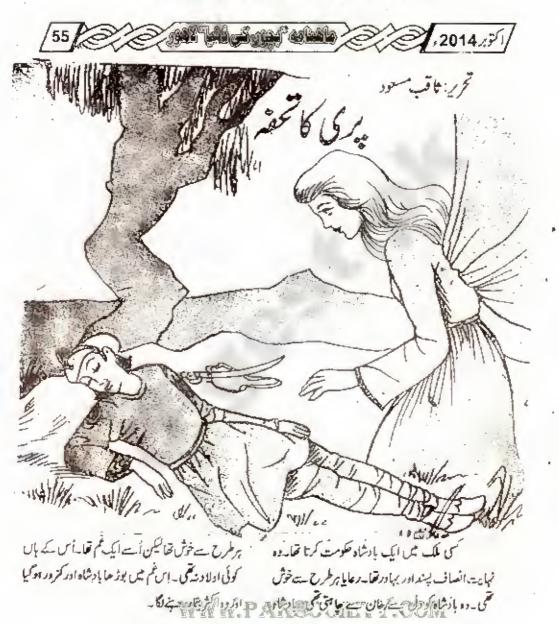

# ,2014 J

وُصِرول جانوروغيره مارلاتا تعاب

ایک روزشراد واپ ساتھیوں کوساتھ لے کرشکار کیا اور انہیں کھیلنے گیا تو آس نے کی جانوروں کا شکار کیا اور انہیں بعون کرخود بھی کھایا ۔ کھانے سے بعون کرخود بھی کھایا ۔ کھانے سے لیٹ فارغ ہوکر سپائی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ اگے ۔ استے بی شخراد سے کوایک ہرن کا بچہ نظرا آبارشمزاد و اسے زندہ بگڑتا چاہنا تھا۔ اس لئے گھوڑا اُس کے جیجے ذال دیا دروہ بہت وُور پہاڑیوں میں جاکر غائب ہوگیا۔ شخراد دادھر اُدھر و کھنے لگا کہا چا تک اُس جیجے مراک کے آپ جیجے مراک کہا جادوگر نی آواز سائی دی۔ اُس نے جیجے مراک دیکھا کہا کہا جادوگر نی آئی دی۔ اُس نے جیجے مراک دیکھا کہا کہا جادوگر نی آئی میں سے حبیری جادر کی اُسے آئی جادر کی نے تھے دہ میری بنی ہے اور اب بے اور اب

" جھے تم ہران جھتے سے دہ میری ہی ہے اور اب می تمہاری اس سے شادی کروں گیا" سے کہ کر جادوگرنی نے شنراد سے کو لے جا کرا کی۔

سے لہدر جادوری ہے سہراوے و عام راید جگہ قید کردیا، دہاں ایک خوبصورت گزئ بھی نید تھی۔ شنمراوے نے اپنی کہانی آسے سائی اور آسے سے بھی بتا دیا کہ جادوگرنی میری شادی اپنی لاکی ہے کرنا جا ہتی ہے۔ لاکی نے کہا:

" ميرا نام الجم آراء ب ادر مل ملك يونان كى

ایک رات بادشاہ نے خواب ٹی دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہ رہے ہیں:

"تہمارے ہاں اولاد ہوگی محر پہلے تم خزانے سے ایک لا کھروپے خریوں اور سکیفوں میں بانو" بادشاہ بزرگ کے قدموں میں گر کمیا اور آی دفت

باوشاہ بزرک کے تدموں میں کر کیاادرائی دفت اُس کی آگھ کھل گئی۔ دہ بہت خوش تھا۔ شنج ہوتے ہی اُس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ خزانے سے ایک لا کھر دیے غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کردو۔ وزیر نے تشم کی تھیل کی اور ایک لا کھر دیے غریبوں میں تعتیم کردیئے۔

یکھ عرصہ بعد بادشاہ کے ہاں ایک جا ندسا بیٹا ہوا۔
کنیر نے آگر سے خبر بادشاہ کو سنافی، بادشاہ بہت خوش جوا
ادر کنیز کو آیک جتی بار آثار کر انعام کے طور پر دے دیا اور
خود شخرادے کو دیکھنے چلا۔ بادشاہ لا کے کو دیکھ کر بہت خوش
ہوا۔ آس کا تام شخران و قیصر تجویز کیا۔ آس دن بورے ملک
میں چراخاں کیا گیا۔ تیموں ادر سکینوں کو کھا تا کھلایا گیا۔

جب شنرادہ جارسال کا ہواتو بادشاہ نے اُس کیلے استاد مقرر کئے اور شنرادے بہت دل لگا کر پڑھتا اور استادوں کا اوب بھی کرتا۔ استادشنرادے سے بہت خوش

تقر جب شنراده يؤها مواتو فنون جنك من خوب

مبارت عاصل كرنى \_ جب وو شكار كرف جاتا تو وه

# 57/2/3 2014/5/

كرآ زاد ووسكتے بو"

ای دوران شنرادے کی آگھ کھل گئے۔ اُس نے دیکھا کہ دافقی اُس کے قریب طلسی تکوار پڑی ہے۔ شنرادے نے تکوار اُٹھالی۔ اِس دوران جاددگرنی آگئی۔ اُس نے کہا:

" تم میری بین سے شادی کرد کے یانبیں؟" شنمادے نے کہا:

" بہلتم جمعے با ہرنگالو۔ پھرتمہارے موال کا جواب

جاوبگرنی نے شنراوے کو باہر نکالا۔ شنراوے نے
باہر نکلتے بی جاودگرنی پردار کیا جس کا جاودگرنی پرکوئی اثر
نہ ہوا۔ جاودگرنی کو بہت غصہ آیا ادر اُس کے باتھ میں
چکتی ہوئی ایک مکوار آگئی۔وونوں بہت ویر نک لاتے
رہے لیکن کوئی بھی زیر نہ ہوا۔ شنراوہ لاتا ہوا سوچ رہا تھا کہ
سمس کیوتر پر دار کرے۔ اِسی ووران شنراوی جو کیونر نی

موئی تمی ، بونی کدوائیں طرف کے کبوتر پرداد کرد' ادر چرشنراوے نے ایک بھر بور دار کیا ادر کبوز کا کام تمام کردیا کبوتر کا مرنا تھا کہ جادد کرنی بھی مرکئی اُس کے مرتے ہی شنرادی بھی اپنی اصلی صوبت میں آگئی۔اب شنرادہ شنرادی کو لے کرانے ملک مجنجا تو شنرادی موں ادر بہ جاددگرنی میری ایک خاص سیل کے در دیپ میں آئی ادر بھے باتوں باتوں میں گل سے بہت دور لیگی ادرا یک جنگل میں لے جا کر کیوٹر بناد با ادر پھر جھے فید کردیا ادر اب وہ میری شادی اپنے لڑکے سے کرنا چاہتی ہے۔ اُس کا لڑکا ادرائی بالکل کا لے ادرائیک ایک آگھے سے کا آ تھے سے کا نے بیں ۔اب وہ جھے ہے چھنے آئے گی'' اب دہ جھے ہے چھنے آئے گی'' ایک دوران میں جاددگرنی آگئی ادر شنرادی ہے۔ یوچھانے سے کرنا ایک دوران میں جاددگرنی آگئی ادر شنرادی ہے۔ یوچھانے۔ گوئی دوران میں جاددگرنی آگئی ادر شنرادی ہے۔ یوچھانے۔۔۔۔' تم میر رائے ہے شادی کردگی ؟''

پ بر این ماف افکار کردیا۔ اب جادد کرنی خصر میں آگئی ادر شخرادی کو کیوز بنادیا ادر شغرادے سے کہا کرنے۔

" کل نم سے پوچیوں کی ،اگرتم نے اٹکار کیا تو تمہارا بھی دی حشر ہوگا جو ٹنزادی کا ہوگا ہے"

یے کہ کر جاد دگرنی چلی گئی۔اب شخرادہ سوچنے لگا کر بہاں سے کیسے نجات حاصل کرے ۔اتے جمن أے نیندا کئی ادراس نے خواب جمل دیکھا کہا کہ کہ بری اس کو کہر ری ہے کہ:

" یے طلسی تکوار لور ہاں ہے تم جادد کرنی کو مار نے میں کامیاب ہوجاد کے ادر پری نے یہ مجی بتایا کہ 'جادد کرنی کی جان فلاں کیز میں بے ادرتم اُس کو مار

www.paksociety.com

# 2014/7/12/2016 1 2014/7/2016 58

کرآگ بگولہ ہوگیا۔اُس نے نورا ہی شخرادے ہے مقاطع کا اعلان کردیا۔ وزیر جب نوج کے کرمیدان جنگ بٹل میں پہنچا تو ساری فوج اپنے نیک ول اور بہاور شخراد کود کھرکرائس سے ٹن گی۔ یدد کھرکروزیر نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اپنے سپاہوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ابشخرادہ فتح کے ڈ کے بجاتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ یہاں آتے ہی اُس نے اپنے ماں باپ کوقید فانے سے نکال اور دوبار ہ تخت پر بٹھایا۔بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے مالات می کر بہت خوش ہوئے۔شنرادے کی شادی شنرادے کو تاج شادی شنرادے کو تاج شادی شنرادے کو تاج

اسے معلوم ہوا کہ وزیر نے غداری کرکے باوشا وکوادر ملکہ
کو قید کردیا ہے۔ وہ سید حاشنرا دی کو نے کر بونان پہنچا
۔ باوشاہ شنرادی کو و کچے کر بہت خوش ہوا اور جب شنراوی
نے اپنے باپ کوشنراوے کے متعلق بتایا تو وہ اور بھی خوش
ہوا ۔ لیکن بیشن کر کہ شنراوے کے ملک پر آئری کے وزیر
نے غداری کرکے بیفنہ کرلیا ہے تو اُسے بہت غصہ
آیا۔ اُس نے فورا فوج کو تیاری کا تھم دیا شنراوہ شاہی
فوج کے کرا پ ملک پہنچا اور اپنا ملک حاصل
کر بھیجا کہ جاؤ وزیر سے کہدوہ شنراو، اپنا ملک حاصل
کر بھیجا کہ جاؤ وزیر سے کہدوہ شنراو، اپنا ملک حاصل
کر بھیجا کہ جاؤ وزیر سے کہدوہ شنراو، اپنا ملک حاصل
کر نے کیلئے آئی ہے۔ شنم اوے کی آخرکا بتایا تووزیرین

# قا ئداعظم حجرعاتؓ نے فرمایا

ہ کہ برقتم کی احتیاج کو بورا کرنے اور برطرح کے خوف کوؤور کرنائی ہمارا مقصد نہیں ہوتا جا ہے بلکہ و ، آزادی اور آخوت اور سیاوات کو بھی حاصل کرتا جا ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے ۔

الله الله كل كل جنگ مرحدول كى قيد ہے آزاد ہے۔ إس لئے إس كامقا بله كرنے كيليج وابنى ود فاع تيار يول دونول ہے كرنا جاہے۔

الله آپ ہمت ندہاریں اور بہتری کی أمیدر کھیں ،آپ نوجوان ہیں ،آپ کو عنت ،محنت اور سلسل محنت کرتا ہوگی ۔ بید انسان کی کامیاب زعر کی میں تا کام لیم بھی ضرور آتے ہیں ۔

مرسله: زاېدخسين شيخو بور و



AKSOCIETY Confinition

(2014 AF) 60/

"کیا آپ مجھے اپ ساتھ شمر نہیں کے متر ہ"

ب - ب. خرگوش کا سوال بڑھیا کوا چھانہ لگالیکن جب خرگوش نے شہر جانے کیلئے بہت اصرار کیا تو وہ کہنے گئی:

ر بسیس میں تہیں شہر نمیں لے کر جاؤں گی'' بر حسا کا جواب سن کر خرگوش خاموش رہا۔ جنگل

بڑھیا کا جواب سن کرحر لوی خاموس رہا۔ جنگ کے سروار سے خرگوش نے ایک بار پھر شہر جانے کی

اجازت ما تکی محرسروار نے اُس کواجازت ندوی خرکوش نے اِس کی وجہ جانی جاسی تو وہ کہنے لگا:

''تمهاراشر جانا نعیک نبیس'' ''د و کمنے؟''

خر گوش نے سردار سے پوچھا تو اس سردار نے خر کوش کو بتایا:

''شہر میں تہمیں کوئی پکڑ کر کھا جائے گا'' '' میں اُن کے قریب نہیں جاؤں گا ادر نہ ہی کوئی مجھے پکڑ سکے گا''

خر کوش نے سردار کی بات سن کر اس کے جواب علی کہاتو اس برسردارنے کہا:

" بباخرگوش! تم اسکیل کیے جاؤ کے؟" ا ریپری کرخرگوش نے مزدار سے کہا: بردهیا برشام کو جنگل جن آتی اور پکل تو از کرلے جاتی۔ایک شام جب وہ پکل تو زری تھی کے فرگوش اس کے تریب گیا۔اس نے جب بہت سارے پکل بردهیا کی ٹوکری میں و کھے تو اُس سے یو جھا:

" بی امان! استے ڈھیر سارے مجلوں می آپ کے کریں گ؟"

خرگوش کاپیسوال من کر بزهیابولی: "میں انہیں شپر لے جا دَ س گی"

برصیا ہے شہر کائن کرفرگوٹ اُ تھل پڑا۔اُس کا خیال تھا کہ برصیا جنگل میں جی رہتی ہے جو پرردز پھل قوڑ

کر لے جانی ہے لیکن جسب آے پنتہ علا کہ بڑھیا کا گھر شہر بٹن ہے تو وہ بڑا خوش ہوا۔اب وہ ہرشام بڑھیا ہے ملزاگا

خرگوش کوشر و کیفنے کا بہت جون تھا۔ براھیا سے جب بھی اُس کی ملا قات ہوتی تو وہ اُس سے شہر کے بارے ضرور باغیں کرتا۔ خرگوش کی اب براھیا سے کانی ورتی ہوچکی تھی۔ براھیا جب پھل تو زے فکٹی تو خرگوش بھی اُس کی عدد کرتا۔ یول معمول سے زیادہ پھل براھیا کو ملئے

ایک دن فرحوش نے پیاھیا ہے او جہا:

اللي شام بوهيا كل تؤرف جنكل شي آئي -اس "أب بى اير اساتھ چليل" " منهيں! بين ايبانيس كرسكا" مردار نے غرائے ہوئے خرکوش کو جواب ویا۔ مردار کا مؤدُ آف دیکھ کرفر گوش نے حل سے کام لیا اور اسين شهر جانے كى ضد جارى ركمى نه عى ده خوواس كے محدك كربا برنكل يرااور بزهما كه كمرين كلومن الله امراه شرجانے رآ ماہ جوا - تب فرگوش نے اسکیلے ای شہر جانے كافيعل كرليا -أدحرسرداد نے بھى أے إى شرط ير شرجانے کا اجازت دےوی کداگراسے کسی نے پکولیا تو کوئی بھی اُس کی مدد کیلئے شہرنیس آئے گا۔اب فرگوش کیلئے مئلہ شہر کوا کیلے جانے کا تھا۔ اِس کا ذکر اُس نے برها ہے كماتو وہ بولى: "نبيل بيااتم مرے ساتھ شہر میں جاسكے"

خرگوش جب محی برهما ب شیرجانے کی ورخواست كرا الو برها أے اسے ماتھ لے جانے سے الكار كردين -أس كاخيال تفاكه خرگوش شهر جاكراً ح تك

خرگوش نے جب و بکھا کہ بر ھیا کس بھی صورت یں اُے شہر لے جانے کیلئے تارنبیں تو اُس کے ذہن یں ایک تر کیب سوجھی کہ دہ کسی ون بڑھیا کی ٹوکری میں المعيمي كربين والتاكار

نے کیل تو ڑے اور اُنہیں ٹوکری ہیں رکھنے گئی۔ ٹوکری بوھیا کی بشت کی جانب تھی خرگوش جیکے ہے اس میں تھس کر بیٹے گیا جس کی بڑھیا کو تطعاخبر نہ ہوئی ۔ گھر پیچ كرجيے بى لوكرى زين ير دكى، فركون أى بن ے يراها كے بيج فركوش كود يكوكر بهت فوش ہوئے لیکن بڑھیا کو بہت جمرت بھی کہ خر کوٹس کب اور کیے اُس ك توكري من آن كسا - بجول في توكري سي محال نكال كر فركوش كي آكيدك ديا فركوش جوكا تحادده برے مرے سے وہ مجل کھانے لگا۔ تب برھیا جنگل سے کھل توڑنے جاتی تو خرگوش شہری سیرکونکل جاتا۔ أے جنگل کی نسبت شہر کی زندگی بہت اچھی گئی یہمی شبرا کئے اے وو تمن دن ہوئے تھے کہ اُس نے فیصلہ کرلیا کہ اب و وجنگل والسنس جائے گا۔ شہر میں فرگوش کی آمد سے بردھیا کو بہت نقصان

ہوا۔وہ برروز بوصیا کے کھل کھانے لگا جس سے برھیا کی آمدنی ٹیل کی ہونے لگی۔اب وہ خرکوش کو کسی صورت مِن این گر بین رکھنے کے تنظیل نیار نہتی لیکن وہ پڑھیا ك إلى دىنے ير بعد تحا \_أس كى يرضدوكي كر بوها اب

# ,2014 7 62/

"اييانبين بوسكتا"

بوصيا كى بجائے فركوش نے جواب بار

آئد، ہے بوھیا کے پھل نہ قوٹ نے یہ سردار در خرگوش کی خوب عمرار ہوئی جس کی نوبت پیال نک آن پیچی کہ سردار نے بڑھیا کا داخلہ بھی جنگل میں ممنوع قرار

مردار کا یہ فیصلہ خرگوش کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ بڑھیا کے ہمراہ وہ بھی جنگل سے نکل آیا اور آتے آتے مردارے کہنے لگا:

" تم بہت كينے ہوجس نے ميرى مال كوروز كار

ے تمردم کردیا ہے'' اُدحر سردار نے خرکوش کوشہر جانے سے ردکا لیکن خرگوش باغی ہو چکا تھا۔ اُس نے سردار کی بت ند مانن تھی

'' کھیک ہے اگرتم شہر چلے گئے تو آئندہ تم جنگل میں نہیں آؤ گئے:

خراش بردارها كماند ليج يس بولا:

" محبك ٢٠٠ كنده من بهي بهي يمان بين آول

بڑھیااب کی اورجگل ہے کھل و ڈکر لاتی اورشمر

اِس شرط پر ساتھ دکھنے پر آمادہ تھی کدوہ ہرشام اُس کے ہمراہ جنگل جایا کرے اور پھل توڑنے میں اُس کی مدد کیا کہ سراء جنگل جایا کرے اور پھل توڑنے میں اُس کی مدد کیا کہ سرگا

بیشر طاخر گوش کیلئے نا قائل جبول تھی کیکن اُس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اِس کو مان لیا۔ون کے بقت وہ شہر کی سر کرتا اور شام کو بڑھیا کے ہمراہ جنگل چلا جاتا ..اب

یو همیا کو پہلے کی نسبت زیادہ پھل ملنے گئے۔ اُدھر سر دار کو جب بیتہ جلا کہ خرگوش جنگل میں آتا

اوسر سردار و جب پنة چها كدر ون بس س س اله على مرات كيا على من الله ميان كا وجه جان كيليم الله مارين كا وجه جان كيليم السي من الله كيا-

خراہ کوش گھر آیا تو برھیا بھی اس کے ہمراہ محقی۔ سردار کو یہ بھی دکھ تھا کہ جنگل کے تمام پھل برھیااور خرائش تو ڈ کرشہر لے جاتے ہیں۔ اس نے بڑھیا سے

و مرتم ميد چل كون تو دُنَّى جو؟"

"به مجل میران راجه معاش نین ادر اِن کے قوائے نے میں ٹر گوش میری مدرکرتا ہے"

برهیا کی بات جان کرسردادنے اس سے کہا:

" آئندہ تم جنگل سے کھل مت تو ڈیا۔ اِل آئندہ

المراوش جنك على على على المات

# 63 2014,5/1

" نہیں ہمن! میری بردھیا ناراض ہوجائے گیا" خرکوش نے مانو کی ہائٹ کر کہا۔

'' تمہاری برھیا کہاں رہتی ہے؟'' خرگوش کی بات سُن کر لجی نے یو چھاتو خرگوش نے

أے بتایا کہ بو کے ورخت کے ساتھ مارا گھرے

"ورخت کے قریب - دہاں تو میرا بھی گھرہے" بلی نے فرگوش کو بتایا - تب فرگوش کو بہت فوشی ہوئی کہ باتھی کرنے اور پچھ کہنے کیلئے مانو بلی کا سانھ ہوگیا ہے ۔ دونوں شی دن بدن دوئی ہو ھنے گئی ۔ اب بلی تاک میں رہے گئی کہ اُ ہے کب موقع ملے اور دوفر گوش کولقہ بنالے نے گوش کو قطعی گمان نہ تھا کہ بلی اُس کو کھائے ک

تاک میں رہتی ہے۔ دہ جب بھی خرکوش سے کمنی ، بڑے بنار کا ظہار کرنی ۔

بوصیانے مانو کی سے دوئی سے منع کیا لیکن خرگوش نے اُس کی بات کو کوئی اہمیت ندوی اور مانو کی سے دوئی کی پیشنیں بڑھا تار ہا۔ ایک دات موقع پانے ہی اُس نے خرگوش کو وہ جو جی لیا اور خوب مز الے کر کھا با اور ایس خرگوش

کو ہڑھباادرمردارکا کہنانہ اننے کی سزال گئی۔

م اسفروفت كروتي-

أوهر سردار كاخيال تعاكر فركوش جلدوابس آجائه والمساقعا كروكا تعاده والمحل المستحراب أست شهر يل الما الماسة المساقعات المساقعات

ایک رات فرگوش سیر کرنے کیلئے جارہا تھا کہ رائے میں بانو بلی ہے اُس کی ملاقات ہوگئ ۔ جنگلی فرگوش کو دیکھ کرائس نے ہوچھا:

" بعالی فرگوش! تم يهال کيے؟"

" بهن! ين شهر ين آميا بون ادر يهان بي ربنا

71"

ہلی نے اُس کولا کچی ہوئی نظر دن سے دیکھا ادر پھر نے گئی:

" آوُناكى دن ميرے كھر"



نے وجو کے سے شاق تحت وتاج پر بھند کرلیا۔ بجارے بادشاہ کو بزی مشکل سے جان بچا کراٹی میون شنہ ادیوں کے ساتھ شاعی کل سے بھا گٹا پڑااور بہت ڈورا کیے جنگل میں جاکر جمونیزی بنا کررہتا پڑا۔ غربت کی وجہ بنے وہ ایک ہاوشاہ کی تمن بٹیاں تھیں۔ یوی دوشخراد ہاں بدصورت اور بدسران تھیں لیکن سب سے چموٹی اس قدر خوبصورت اور پیاری تقی کہ سب لوگ أسے حسینہ کہا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاء کے مکار وزیر

# 65 2014,75

" ابا جان! آپ مرے لئے ایک خوبصورت ا گلاب بی لیتے آ ہے گا'' .....

بادشاہ بین کرسفر پرردانہ ہو کیا۔دن مجرسفر کرنے كے بعد دہ ايك سنسنان جلكل عن كانجا - ونعثاً أے يون محسوس ہوا کہ بھیے دہ راستہ بھول کما ہے۔ بیرسوی کردہ بہت پریشان ہوار ماہی ادر ما امیدی نے اے تحمرایا۔ اليےسنسنان جيكل ش أے راستہ كون بتائے كا - ابكى دا د إن كفرا كرموج عي رباتها كداها يك ايك خطرناك طوفان أخما \_ دو تحميرا كرايك درخت يرج ه كيا ادرآ تكميس بهار مها ورا واحراد حرد يمين لكا كرشايدروشي كي كولى كرن نظر آحائے \_ونعة أے دور بہت دوروش ي دكمانى دی روہ تیزی سے درخت سے بینچ أترا \_اسے محوث برسوار جوكرروشي كى سمت جل برا تحوزى دير بعدده أيك شائدار تلع كرمائ كمرا تعارده ببت خوش مواادركس ایسے آ دی کا انظار کرنے لگا جوأے قلعے کے اعر لے جائے۔ جب کانی دیر ہوگئی تو وہ مکوڑے سے نیج أتر اادر الدر جاكر إدهراً وحركوت لكا-بادشاه كود بال كونى انسان نظر ندآیا ۔ دہ بہت حران تھا کداتا ہوا قلیز آرام اور آرائش كى برج موجودتى مرريخ والاكونى نبيل -آخر میں بادشاہ ایک بڑے کرے میں چھا جو

کوئی نوکر بھی نیس رکھ سکتا تھا۔ددنوں بڑی شخرادیاں بڑی کابل ادر کام چور تھیں۔دہ دن مجر آمام سے لیٹی رئیس بیچاری چھوٹی شخرادی کودن بحرتمام کام کرنے پڑتے تھے۔

ایک دن بادشاہ کوخواب بی ایک بزرگ نے متایا
کداگر دو یہاں سے چھوکی دورجائے تو اس کے اعظم
دن بجرلوث سکتے بین بادشاہ بیخواب دیکھ کر بہت خوش
ہوا۔ اگلے دن اس نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا ادرسنر
کی تیاری کرنے لگا۔ چلتے دفت اس نے شنم ادی صینہ
سے دریا فت کیا کہ دہ اس کیلئے کیالا سے ۔ بنی شنم ادلیاں
نے جا کرکہا:

''ابا جان! ہمارے لئے اجھے اجھے زیورادر کیڑے لا لایے گا''

بادشاه نے کہا:

ا دیکھوا اگر میں اپنے مقعد میں کامیاب ہوگیا تو ضردر تہاری خوا ہشات کے مطابق کپڑے ادر نورلاؤں گااسسا تا کہ کر بادشاہ نے شغرادی حسیدے ہو چھا: ایمی اتم بھی تو کھوکہ تہارے لئے کیالاؤں؟'' شنراوی حسینہ نے ریسوں کر کراب باپ کی پہلے جسی صالت کیں کرد الجمق تھا تف لا سکے اس نے کہا:

# 2014,3/1

ہادشاہ یہ سُن کر بہت گھرایا۔ اُس نے کہا: ''جناب! جھے سے بعول ہوگیٰ آپ جھے معاف کردیں۔ اگر بی آپ سے پہلے ملاقات کر لیٹا لو یقینا ہے لوبت ندآتی''

آخراس وحقی جانورنے اس شرط برباد شاہ کو مجوزا کدو الکھر جاکرا سی چرکو ہاں جمع جس برا سکی نظر سب سے پہلے بڑے کا دشاہ نے سوچا کہ جب وہ گھر جائے گا تو سب سے پہلے اس کی تگاہ اپنے کتے پر پڑے گی ۔ چنانچہ اس نے دحقی انسان کی بات کو منظور کرلیا ۔ لیکن اس کی بیشانی کی صدر دی جب اس کی تگاہ سب سے پہلے شمرادی حسینہ پر پڑی۔ دہ یہ گئی ہوئی در ئی :

"اباجان آباكتنا چما پول ب" بادشاه نے مغوم بوكركيا:

ر حسین نبین معلوم بین! اس پیول کی جھے کتی بدی قیت ادا کرناپڑ کے '

بادشاہ نے سارادا قعہ کمیسنایا۔ شغرادی حسینہ نے سے من کر کہا:

العان! آپ ميري فكرند كريس ايناوعده أورا مال ردشى سے جم كار باتھا۔ وہال دسترخوان بحما ہوا تھا۔ بادشاہ نے خوب سیر ہوکر لذیذ اور مرخن کھانے ۔ کھانے ك بعدائد نيندآ في كل دواك مون كر عيل جاكربسر يرسوكيا\_أس كي تعب كى ائتها ندرى جب أس نے منع کو اپنے پرانے کپڑوں کی بجائے نئے کپڑے دیکھے ۔أے بہ بات بوئ عجیب ک معلوم بولی رأس نے ناشتركيا ادر محرباغ ش بزے خوبسورت كاب د كيركر أعص شفرادى حينه كى كلاب دالى فرمائش بإدا مخلداس نے چلدی سے ہاتھ بو حایا ادر ایک خوبصورت گاب توڑ لیا۔اجا تک أس نے ایک كرفت آداز كن مؤكر ديكما تو ایک نهایت بدهل ادر عجیب وغریب انسان کمزا تفا \_اگرچه أس كاجهم آ دمي جبيها قماليكن أس كا چنروكسي جانورجيها تما- بادشاه أسدد كمدكر فوف س تحرتم كاهين

انسان تما جالورنے کہا:

"احمان فراموش انسان! كيا جمل في تخبير كمانا نبيس كملايا ادر دات بحريناه نبيل دى ادر إس كاجداتم إس طرح دية موكد مير عيول كولئة جائة موسيل منهيس إس كى سخت سزادد ل كارجاؤتم أيك دن كائدر اعدم جاؤك"

# 67 2014,51

المرتے ہی وحتی انسان میں تجب خیر تبدیلی رونما المولی۔ ویکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خورو شنمادہ بن المی شنمادی حید شنمادہ بن المی شنمادی حید شنمادی حید شنمادی حید شنمادی کے اللہ مکار جادوگرنی بھی ہے ہے شادی کرنا چاہتی تھی میرے انکار پر اس نے بھیے ایک بدھل جانور بنادیا۔ چلتے وقت اس نے کہا کہ میرے جادوکا اثر اس وقت زاکل ہوگا جب کوئی حسین میرے جادوکا اثر اس وقت زاکل ہوگا جب کوئی حسین الری جھے ہے شادی کرنے کیا کے ایک بیرے جادوکا اثر اس وقت زاکل ہوگا جب کوئی حسین الری جھے ہے شادی کرنے کیا ہوگا ہوگا اور ایوں جس اب

شنراوہ وہاں سے سیدھا شنراوی صینہ کے باپ

اوشاہ کے پاس گیا اور آس اور اُس کی دونوں بیٹیوں کو

اور اُس کی جاری آیا ۔ باوشاہ اپنی بیاری بٹی سے

دوہارہ ٹل کر بہت خوش ہوا یسب کو قلع علی چھوڈ کرشنرادہ

اسپنے باپ کے پاس گیا ۔ اُسکے ماں باپ آس زعرہ دیکھ

کر بہت خوش ہوئے ۔ شنم اوے نے ساری کہائی آئیس

سائل ۔ حدیثہ کے باپ کی بچری واسٹان تو وہ س می چکا

تما قاد میں داہی جا بے کی بچری واسٹان تو وہ س می چکا

مائی مائی ایک بجر بے رحملہ کیا اور مکار وزیر کا خاتمہ کرکے

سلانت کی باگ دوڑ خوسنجال کی درعایا مکاروزیر کے

مظالم ہے بہت تک تھی شنم اوے کی آ کہ پرلوگوں نے

ورسرے ون بادشاہ شنراوی حیینہ کو اُس پراسرار
قلع میں لے گیا۔ کھانے کے کرے شی طرح طرح کے
لذیذ کھانے رکھے تھے۔ ووٹوں نے سیر ہوکر کھانا
کھایا۔ کھانے ہے فارغ ہوکر وہ فاموش بیٹھے کچھ سوئ
تاریخ اور وشق جانور وہاں بھی گیا۔ اُس نے ایک
ایک لی کیلئے تو وہ فرز اُشی ۔ وہ سوچے کی کہ کتا برشل
الی لی کیکئے تو وہ فرز اُشی ۔ وہ سوچے کی کہ کتا برشل
انسان ہے کیک وحق انسان اُسے بارتا ہیں جا ہتا تھا۔ اُس
نے با وشاہ ہے کیا کہ وہ اُسے وہاں چوڑ جائے۔ جا وشاہ
بجوراً چلا کیا۔

باوشاہ کے جانے کے بعد وحثی انسان نے شنم اوی
کو اُس کا کمرہ و کھایا۔ شنم اوی حسینہ وہاں جاکر سو
مٹی خواب میں اُس نے ویکھا کہ ایک پری اُس سے
کہ ری تھی کہ شنم اوی حسینہ ڈر و نہیں ایہ وحثی جانور اصل
میں ایک شنم اوہ ہے ۔ ایک جادوگر نی نے اِس کی بیرحالت
بنادی ہے۔ اگر تم اِس سے شادی کر لوقو و واصلی روپ میں
والیس آ سکتا ہے'

شنرادی حید بیس کربہت خوش بولی دوسرے ون جب وحش انسان نے شنراوی سے شادی ک ورخواست کی تو شنراوی انکار ندکرسکی مشاوی کی حامی

# .2014,31

ددسری طرف شغرادہ اپنے ملک سے ایک عالیشان بارات کے کران کے ملک آیا ادر پھریزی دعوم دھام سے شغرادی حین کی شادی شاہی کل بین شغراد سے ہوگئی۔ شادی کی تقریب اس قدرشا تدار تھی کے سب نے اس کی بعد تعریف کی ادر پھردہ سب بنی خوشی رہنے گئے۔ سکوکا سالس لیا۔ جب انہیں اِس بات کاعلم ہوا کہ اُن کا بیار اباد شاہ ادرائس کی تینوں بیٹیاں ابھی تک زعرہ ہیں اور دہ جلد ہی دطن دالی لوٹ رہے ہیں تو پورے مان میں ایک شاعد ارجشن منایا گیا ۔اسکلے دن باد شاہ ادر شنر ادیاں بوی شان دشوکت کے ساتھ دالیں ملک پیٹیس ۔

# مسكوانا منع هم مرسد را شدهم بعفرى لا اور

ایک صاحب سنرے مگر پہنچ تو نوی نے خبر بنے معلوم کرنے کے بعد ہو چھا: ایک صاحب سنرے مگر پہنچ تو نوی نے خبر بنے معلوم کرنے کے بعد ہو چھا:

" آپ کاسترکیماد ہا؟" "....ان صاحب نے بتایا:

"بڑی تکلیف رہی کیونکدریل میں أو پردالی پر تھ لی تھی اوردات بھر پیٹ کی ٹرانی کی وجہ سے رفع حاجت کیلئے نیچے آتر نامِر " تا تھا"

> یوی نے کہا:"آتی ہی تکلیف می تو یچ کی برتھ دالے سیافرے درخواست کر کے جگہ ہی بدل لیجے" دومها حب بولے:

> > " خيال و مجمع بحى آيا تماليكن فيجدالى يرتد پركوئى تماي بين"

**ተተተተተ** 

ایک نبوس آدی نے اپنے نبی سے کہا: "تم ٹس سے جو پی دات کو کھانائیں کھائے گا اُسے ایک ردید سے گا" سب بچی ل نے ایک ایک ردیدلیا ادر بھو کے می سوگئے ۔ می اُشجے تو بھوک نے شدید بے چین کر رکھا تھا۔ اُنہوں نے باپ سے ناشتے کا کہا تو د ابولا:

"جوايك دويداداكر عاكاناشدمرف أى ينكوط كا"

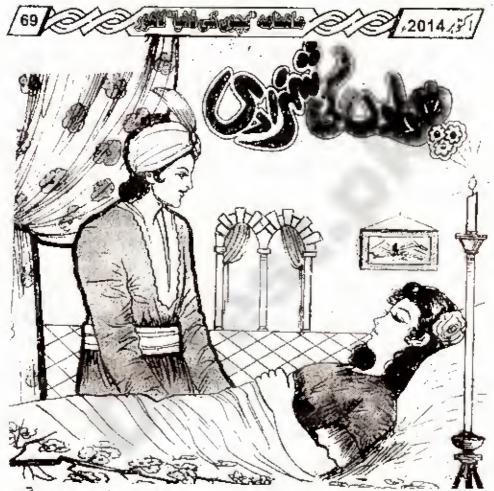

اكيدون كاذكر بكراني الاب بس نهاري في ایک مینڈک یانی سے باہر لکلا اور بولا: "رانی صاحب آپ کی اولاد کی تمنا جلد عی پوری

مبت برانی بات ہے کہ می ملك ميں ایك ماجداور وافی رہے تھے۔ان کے ہاں اولاد شقی ۔ووٹوں ہردوز دُعا ما يكت كرا ب خدا أجار ب إل يمي اولا وو يحرأن کیآردد پوری می مودی می است سے ایک مال بعد آپ کے ہاں ایک

# ,2014,51 (2014,2014) TO

لزى پداموكى اسس

اتنا کر کرمینڈک نے چلاک لگائی اور پانی کے اعد عائب موکیا۔

خدا کی شان کہ مینڈک کی بات محج بی لگل ۔ اور ے
ایک سال بعد دانی کے بال ایک بہت بی خوبصورت لڑک
پیدا ہوئی ۔ داجہ کی خوشی کا کوئی فیکا ندند تھا۔ ای خوشی شل
اس نے ایک بہت بڑی دھوت کا انتظام کیا جس ش اُس
کے عزیز در شیخہ دار دوست احباب اور رعایا شی سے
چیدہ چیدہ آو میول نے بڑی تعداد ش اثر کت کی۔

اِس شهریش تیره المی حورتی دہتی تھیں جونقبر نبول کے بھیں بیں رہتی تھیں لیکن وہ درامل جادوگر نیال تھیں جوان کے منہ ہے فکل جاتا تھادہ پورا ہوکر ہی ارہتا تھا۔ بچوں کی پیدائش پرلوگ آنہیں بلا کر اُن کی دعوت کرتے اوران کی تھا کیں لیتے تھے۔

راجہ بلانا توسب کوئی جاہتا تھالیکن اُس کے پاس
سونے کی مرف بارہ تھالیاں تھیں۔ اِس لئے اُس نے
اِن تیرہ عورتوں میں سے بارہ کو بلوا بھیجا اور ایک کورہنے
دیا۔ جب وقوت ختم ہوگئ تو دہ عورتیں شنم اوک کو دُعا میں
دیا۔ جب وقوت ختم ہوگئ تو دہ عورتیں شنم اوک کو دُعا میں
دیے تکیس کی نے شنم اوک کی سلاحی کی دُعا کا کسی نے
اُس کی صحت وتندرتی کیلئے دُعا بانگل کسی نے شنم اوک ک

خوبصورتی کی تو کسی نے اُس کی امیری اور دولت مندی کیلئے وُعاک -

امجی بارہویں عورت شنراوی کو وُعا دینے کیلئے
کری ہوئی ہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے وہ تیرحویں
عورت بی وہاں آن بینی ہے راجہ نے واجہ نے واجہ
بلایا تھا نے ہے کہ ارے اُس کی تو بین کی تھی اوراب وہ اپنی
نے وجوت ہیں نہ بلا کر اُس کی تو بین کی تھی اوراب وہ اپنی
بات تنے بغیری اُس نے شنرادی کو بدؤ عا وی کہ چووہ
بات سنے بغیری اُس نے شنرادی کو بدؤ عا وی کہ چووہ
برس کی عمر میں اچا تھی جہنے کی ایک ی چوٹ کے سبب
شنرادی کی موت واقع جوجائے گی ۔وہ مورت سے کہ کر
شاعی ور بارے با برکش گئی ۔ور باریوں کے چیر سے خوف
سے ماعر ہو گئے۔

بارموی مورت نے ایس تک شیرادی کے حق میں وُعانیس کی تھی۔اُس میں اتی طاقت نہ تھی کدوہ تیرمویں حورت کی دی ہوئی بدؤ عاکو کاٹ سکے۔ پھر بھی اُس نے بدؤ عاکے اڑکو کم کرنے کیلئے اتنا کہا:

" فتمرادی کی بیموت اسلی موت ند ہوگی بلکدوه ایک موسال کی گری نیند کے بعد پھرا ٹھ کھڑی ہوگی" فقیرنی کی بدؤ عارراجہ نے تھم جاری کرویا کدائ

# 71/0/2 2014/5/

'' مِنْ نِی اِدهِم آلکل''.....شنرادی نے جواب دیا۔ ''مگرآپ کیا بناری ہیں؟'' ''سوت کات رہی ہوں بٹی''.....بڑھیا نے جراب دیا۔

"دادی امال! بیس بھی تھوڑا سا سوت کات کر دیکھوں"

برهیانے پہلے تو شمرادی کوئٹ کیا محراس کا ضد كة محاس كالك نه على فيزادي في المحى جريد جلانا شردع ي كيا تقا كدوه" اولي مان" كهدكر في يزى رأس ك اللي ج نے كے يہيے جن محض كركت كي تقى۔ ديكھتے ى د كيت شفرادى كى آكىمىس بند بون كيس ادردوبسر ير جا کر لیٹ مئی لیکن یہ نید جموت کی بیاری کی طرح سار مے مل میں میمیل می رور باری ٹوکر خادما کی سمی تو موضح راجرادراني مندر الوث كرآئ ومحل عل قدم رکتے عی اُن کی آسمیس ہمی نیدے بند ہونے لکیں اور این کرے تک ویضے ویضے دو بھی گہری نیند سو مع اصطبل من بندھے ہوئے مکوزے محن عل كمراء كت حيت يربيني كوتر اورد بوارول يرجنبمناتي موئی محیول بریمی فیند طاری موکی ادر ده سب بھی سو مے بید لیے میں سکتی موئی آگ مجمی ماعد برگئی جیے اس لک علی جتنے ہمی چے جی اُن سب کوجلا دیا جائے جس کے گر علی چرفرتھا اُس نے داجد کے تھم کی تھیل علی سب چے خوال اُلے۔

جاددگر عورتوں نے شنمادی کو جو دُعا کیں دی تھیں دُواب اڑلا کیں شنمادی روز پروزخوبصورت ہوتی جاری تھی بیاری اُس کے پاس بھی پیکٹی تیس تھی رجو بھی شنمادی کود کیکٹا اُسے بیار کے بغیر شریتا تھا۔

جس روز شنرادی چوده برس کی بونی تو اس روز راجه
این رانی کے ساتھ مندر میں بوجا کرنے کیلئے گیا ہوا
تھا۔ شنرادی کل میں اکنی تھی۔اکیلے میں شنرادی کا بی
گمرانے لگا۔ دہ کل میں ادھرادھر کھوتی بونی بھی ایک
گمرے میں جا پہنچی تو مجمی دوسرے کرے میں۔ایک
کرے میں جا پہنچی تو مجمی دوسرے کرے میں۔ایک
کرے کے دروازے پراس نے تعل لگا ہواد یکھا۔اس
کو دروازے پراس نے تعل لگا ہواد یکھا۔اس بولی۔ چائی تا دازے
بولی۔ چائی تا لے میں بی لکک ری تی تی ۔ بلک می آدازے
لیمن کھل کھل کیا۔اس نے دردازہ کھولاتو سامنے ایک بر حیا کر بولی:
چرفا کا نیچ ہوئے پایا۔ شنرادی اس بر حیا کے قریب بھی

"دادى المال! سلامي" "جيتى رمويني! كركيسة ناموا؟" يزهيان بوجما

# رون 12 مراد المراد ا

ر یکی نیند کا اثر پڑ کیا ہو۔ ہوا بند ہوگی اور درختوں کے بت مجی بل نیس رہے ہتے ..

جب شاہی عمل میں دہنے والے سب لوگ ہی فاموش ہوگئے اور وہاں ہر طرف گراستا تا چھا گیا تو عمل کے ہر طرف کراستا تا چھا گیا تو عمل کے ہر طرف کا نئے وار جھاڑیاں اور پھولوں کی جھاڑیاں اُسے ہم آئیس اور چند میں سالوں میں یہ جھاڑیاں اُتی اُو پُی ہوگئیں کہ اُنہوں نے سارے حمل کو می و ھائپ لیا بہاں میں کی تھیت پر داور کا اہراتا ہوا جسٹر ابھی جھاڑیوں میں عہب گیا اور محل کے رہنے والے متھ کہ اب تک پڑے ہے جھاڑیوں پڑے بہتے کہ اب تک

یوں تو شنم اوی کی کہائی وُددوُدرملکوں تک آئیل گئی اور دوُدرملکوں تک آئیل گئی اور دوُدرملکوں تک آئیل گئی اور دو می اور دو می کہاؤی کی شنم اوی کہ کر پارٹ کے شخصہ اس کی خویصورتی کے چہرے بھی ہر سوعام تھے۔ بہت سے شنم اووں نے کل کے شار اوی تک بینچے کی کوشش کی محر جب کوئی اِن جمالہ یوں کو پار کرکے شنم اوی تک بینچے کی کوشش کی محر جب کوئی اِن جمالہ یوں وہ میں داخل ہوتا تو دہ آسے اپنے میں یوں لیسٹ لینیس جیسے وہ جمالہ یوں کی بچائے کسی مضبوط ہاتھوں میں چلا گیا ہوؤوہ وہیں کچش کررہ جاتا اور آخر ترث پر ترپ کرا ہی جان گئوا وہ بینے اس کو ایک جانے گئی جان گئوا

ای طرح کی سال گزر کے لیکن کوئی بھی شنماوی کے پاس وہنچے میں کا میاب نہ وسکا۔ ایک وقعدا کید وور ملک کا بہاور شنماوہ محمومتا چرتا ہوا وہاں آ لکلا۔ اُس نے شنماوی کے بارے میں بہت چھین رکھا تھا۔ اُس وہ جماڑیوں اور سب سے زیاوہ شنماوی کو دیمنے کا بہت شوق تھا۔ لوگوں نے اُسے بہت ڈورایا لیکن اُس شرحتماوی نے جست نہاری اور بولا:

" بجيم سي چز كا دُرنبيل مين الى موار = جما ڑیوں کو کا ٹا ہوا پھولوں کی شترادی کے پاس ماؤں گا' یہا درشتراوے نے کی کی ایک نئی اور وہ مکوار ے جماز یوں کو کا نا موا آ کے برصن لگا۔قسمت بھی ہیشہ بہادروں کا ساتھ وہتی ہے۔اُدھر شتراوی کی نیند کے سو سال ہونے ہو کئے ۔ اس کئے جسے جسے شمراوہ آگے برسنا جار باتفا حمار یاں اُس کا راستہ چھوڑ رہی تھیں۔ شنراوہ بہاوری سے توارکی بدو سے راستہ صاف کرتا جلا جار ہاتھا۔ آخر کاروہ کل کے دروازے کو کھول کرا غدر داخل موكيا وو ايك ايك كرے يى جاتا برجكد أس نے لوگوں کوسوئے ہوئے پالا دائے دائی ورباری او کر جارک سعى سوئے موئے تھے۔ وہ ايك ايك كو و يكتا موا آخر شفرادی کے کمرے میں بہتجا شفرادی کوسوئے و کھ کروہ

# ا کور 2014 کار

" خدا كا شرب كدمميت مار برس لل كي

چندی روز میں شامی محل کے گروموجو وجنگل کو كاك كرخوبعورت باغير بناويا كيا لوگ جوق درجوق راجدرانی اشترادی اور شمرادے کو دیمنے شای محل ط آرے تے مثاق وربار سجا موا تعالیکن سب سے زیادہ خوشی شنمادے کو تھی کیونکہ آج اس کی شاوی پھولوال کی شمراوی سے مونے والی سی

رات کوشاوی کی خوشی شن ملک بحر میں گھر اُر جائ جا ہے کے خوب رنگ برگی آتش بازی چوں مى غريول كى ول كول كراندادك في حنم اور في سارًا ... لوگوں كوكھانا كملاياكيا -شائى كل كواس تدر شوبسور تى \_ سجایا کمیا تھا کہ دور ہے دیکھنے پردہ" روٹی کامحل" معلوم اوتا قوا

شاوی کے بعد راجہ نے شائ تخت وتاج شخراوے کے سپر دکر دیا اور خو دیا واٹبی میں مشخول ہو کیا شخرا دے کے والدین کو جب اِس شاوی کی خبر کی تو وہ جا بری جو کو و مکھ کر خوشی سے چھولے نہ سائے اور اُسے لیسی تما اُف ے علاوہ مے شارؤ عائمی بھی دیں ۔ اِس طرح شنم او واپن بہاوری سے دونوں مگوئی پر حکومت کرنے لگا۔ أس كى خواصورتى سے بہت متاثر موا اور جران رو كيا\_ أس كى أبث ياكرشنمادي ألحميس لتى موكى أله يشي اور

" آپ کون ہیں؟ کیا ون فکل آیا؟" "ون".....ثېرا دوېنسااور پېرېولا:

" يمل في مناب كرآب موسال مصورى إلى" النيس أو"شفرادي في جراني سے كها .

" آپ ذراا پیچل کے باہرتو نظر ڈالیں جگل بنا

شنم اوی نے جب سامنے کی کمڑ کی سے باہر ویکھا توجكل نظراً يا دويولي:

١١٠ كيان آپ؟"

"من قلال ملك كاشمراده بول" ..... شمراده بول

ات على راجدُراني ورباري وزراء الوكرج كر اور غاد ما کی سمجی اُ گھر بیٹھے لیکن جب انہوں نے شاہی محل ك كردورخول كاجكل ديكما تو جمران موك شخراد نے بتایا کہ وہ سب سوسال تک سوتے رہے ہیں۔ واجد کو تيرموي فقيرني كي بدؤ عايا وآملي \_ وويولا:



# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



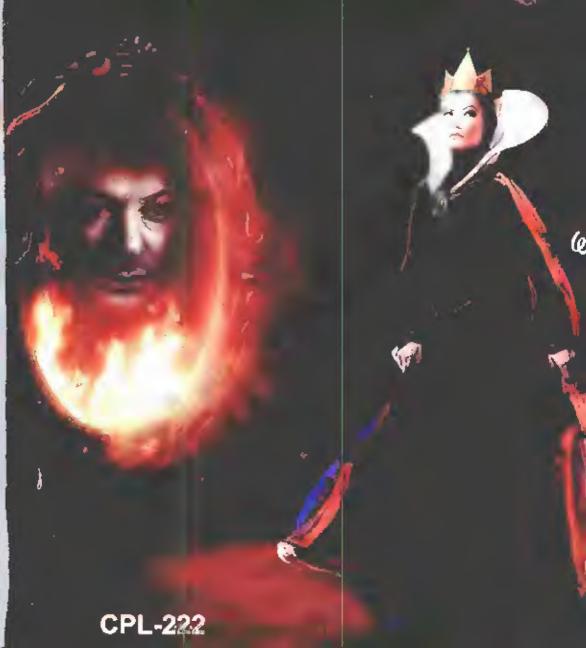